"Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences" (1970) Jacques Derrida, Urdu Translation

'INSANI ULOOM KE KALAMIA MIEN SAAKHAT, NISHAN AUR KHAIL' انسانی علوم کے کلامیے میں ساخت ،نشان اور کھیل ۔ڑاک دریدہ کے مضمون کا ترجمہ و تشریح

Translators and compilers: Huma Jafari & Aamir Hussaini

# "Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences" (1970) Jacques Derrida,

' علوم انسانی کے کلامیہ میں ساخت ، نشان اور کھیل '

اردو ترجمه و تدوین: هما جعفری ، عامر حسینی

# پیش لفظ

امریکہ کی ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹی مور میں جان ہاپکنز یونیورسٹی میں 1966ء میں ایک انٹرنیشنل سپموزیم کا انعقاد ہوا تھا- اس :سپموزیم کا عنوان تھا

'The Languages of Criticism and the Sciences of Man'

انتقاد لسانيات اور علوم بشريات

اس سمپوزیم میں فلسفہ ساختیات کے بڑے ناموں نے شرکت کی تھی – ان میں رینے جیرارڈ ، لیوسے گولڈ مان ، زاک لاکاں ، رولاں بارت ، زاک دریدا ، رچرڈ میکسی اور یوجینو ڈوناٹو بھی شامل تھے۔ دریدرا نے اس کانفرنس میں جو مضمون پڑھا تھا، اس کا عنوان تھا

'Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Science'

علوم بشریات کے کلامیے میں ساخت ، نشان اور کھیل

ڑاک دریدا (1930-2004) نے اپنے اس مضمون کو بعد ازاں اپنے مجموعه مضامین میں شامل کیا جو 1967ء میں شایع ہوئے تھے اور اس مجموعه مضامین کا عنوان تھا

## 'Writing and Difference'

تحرير اور معني كا فرق

یه کانفرنس کسی کے وہم و گمان میں بھی نه ہوگا که فلسفه ساختیات کے نظریه حقیقت / ایپستم کے اختتام کا پیش خیمه ثابت ہوگی اور دریدا کا مضمون اس کا سبب بنے گا جو ' مابعد ساختیاتی فلسفیانه پیراڈائم ' / پوسٹ سٹرکچرل فلسفیانه نظام کے اولین خدوخال پیش کر ہے گا۔ یه وه زمانه تھا جب امریکه کی جامعات کے مختلف سماجی علوم کے شعبوں میں ساختیات شامل نصاب تھی اور ایک طرح سے یه اس زمانے کی دانشورانه زندگی کی روح عصر تھا۔ اس سے پہلے که یه کانفرنس ختم ہوتی ایسے آثار پیدا ہوگئے تھے که فلسفه ساختیات کی تمام علوم پر حکمرانی کا جو دور تھا وہ ختم ہوچکا ہے ۔ اس کا سبب دریدا کی جانب سے 'ساختیات کے بنیادی مفروضات اور مقدمات کی انقلابی جانچ' بنی تھی ۔

دریداکی توجه کا بنیادی مرکز اس مضمون میں 'فلسفه ساختیات' / سٹرکچرل ازم ' تھا- دریدا وہ پہلا فلسفی تھا جس نے ساختیات کی بنیادوں کو یه کهه کر ہلا دیا تھا که ایپستم / علم اور معانی کی بنیاد کا زبان پر ہونا یا اس میں داخل کیا جانا ضروری نہیں ہے ۔

ساختیات 'معنی کیسے پیدا ہوتے ہیں' کے جاننے کا فلسفہ ہے۔ اور اس فلسفے کی بنیاد فردینانڈ ساسر کی کتاب ' عمومی لسانیات کا نصاب' میں پیش کردہ نظریات سے پڑی تھی – ساسر نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ ' زبان' کی بنیادی اکائی 'نشان / سائن ہے اور یہ اکائی دو ناقابل جدا عناصر پر مشتمل ہوتی ہے – پہلا نشان دہندہ / سگنی۔فائر اور دوسرا نشان زدہ / سگنی۔فائیڈ اصوتی تمثال / ساؤنڈ امیج ہوتا ہے اور نشان زدہ / سگنی۔فائیڈ اصل میں نشان دہندہ / سگنی۔فائر سے جڑا تصور ہے یاپھر لفظ یا صوتی تمثال سے جڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو اردو زبان میں 'پھول' کا نشان پھول کے صوتی تمثال سے یا اس میں لفظ پھے -و- ل اور تصور پھول سے جڑا ہوا ہے۔

ساسر کے نزدیک الفاظ یا نشان دہندہ لسانی قواعد و ضوابط کے زریع سے حقیقت سے جڑے ہوئے تھے۔ یعنی اگر ہم یه فرض کرلیں که لفظ 'پھول' اور اصلی پستول میں کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے۔ یا لفظ 'پھول' اور اصلی پستول میں کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے۔

- وہ پھول اور پستول کے طور پر اس لیے جانے جاتے ہیں که اردو بولنے والے لوگ انہیں ایسا ہی بولتے ہو۔ اس طرح سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں که لفظ ' پھول' میں معنی ' اردو زبان کی ساخت ' میں اس کے مقام کے سبب ہے۔ اس اعتبار سے جو 'لسانیاتی نشان' ہے یه مہبم ہے۔ اس کا صاف صاف مطلب یه ہے نشان دہندہ / سگنی فائر اور نشان زدہ / سگنی فائیڈ کے درمیان کوئی اندرونی، قدرتی، یا ضروری تعلق نہیں ہے۔ سے یعنی الفاظ یا آواز اور تصور یا شئے کے درمیان کوئی اندرونی حقیقی تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔

وہ یہ ہے کہ ہم اصل پھول کو اس کے علامت کنندہ "پھول" سے اس لیے پہچانتے ہیں کیونکہ اس کا معنی دوسر ہے الفاظ سے مختلف ہے۔ سادہ الفاظ میں، "پھول" کی اصطلاح کا مطلب "کلی"، "گلدستہ"، "پودا"، "جھاڑی" وغیرہ جیسی اصطلاحات کے معانی سے مختلف ہم جانتے ہیں کہ پھول ایک پھول ہے کیونکہ یہ کلی، جھاڑی، پودا، یا گلدستہ نہیں ہے۔ ان تمام اصطلاحات کے معانی پھول سے مختلف ہیں۔ اسی طرح، ہم جانتے ہیں کہ لفظ "کتاب" کا معنی اصل کتاب کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ اس کا معنی پمفلٹ، ڈائری، نوٹ بک، کاغذات وغیرہ سے مختلف ہے۔ انگریزی زبان کا ہمارا علم اور سمجھ بوجھ ہمیں الفاظ کے معانی کے فرق کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے۔ اس طریقے سے معنی حاصل ہوتے ہیں – تو ساختیات کے مطابق زبان میں معنی ایک ساخت کے اندر اختلافات کے جال سے حاصل ہوتے ہیں۔

ساسر نے ان خیالات کو لسانیات سے آگے بڑھا کر سماج میں نشانات کے مطالع پر مبنی سمیالوجی/ علم نشانات کی بنیاد رکھی۔ ساختیات نے اس تصور کو که معنی کس طرح پیدا ہوتا ہے، مختلف شعبوں جیسے ادب، بشریات، سماجیات، اور فلسفه میں استعمال کیا۔ اس نے اس بات پر توجه مرکوز کی که معنی کس طرح پیدا ہوتا ہے اور اسے کیسے سمجھا جاتا ہے اور اس نے اس کی بنیادی ساخت -تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح، 1940 کی دہائی کے بعد، انسانی علوم میں ساختیات ایک انتہائی مقبول نظریه بن گیا تھا

دریدا کے اس مضمون میں بیان کیے گئے خیالات بار مے کہا جاتا ہے که اس پر ساسر، نطشے ، سگمنڈ فرائیڈ اور مارٹن ہیڈیگر کا اثر ہے۔ دریدا کے مضمون کا عنوان ہی بتاتا ہے که اس میں پیش کردہ خیالات کا تعلق صرف 'ادبی نظریه' سے نہیں تھا بلکه اس کا تعلق لسانیات ، -بشریات ، فلسفه اور ادب سے بھی تھا دریداکا مضمون ایک ایسے وقت میں پیش ہوا جب دریداکا خیال تھاکه ساختیات اور اس کے مضمرات واضح نہیں تھے۔ دریداکا خیال یہ تھاکه ساختیات ایک 'تجربی جنون تھا اور وہ اسے کوئی تحریک سرے سے مانتا ہی نہیں – امریکه میں جان ہاپکنز یونیورسٹی میں دنیا بھر کے نامی گرامی ساختیات کے ماہرین کا اجتماع ہوا تو ساختیات کے بنیادی اصولوں کے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچتے یه کانفرنس الٹا :ساختیاتی تنازع کا آغاز ثابت ہوئی ۔یه تنازع ساختیات سے جڑے دو بنیادی مسائل کے گرد کھڑا ہوا تھا

پہلا مسئله علوم بشریات کی تمام شاخوں میں عمومی نظریه نشانات اور لسانی نظاموں کے اطلاق کا اثر اور اس کے نتائج کا تھا۔ دوسرا --مسئله موضوعی اور معروضی فیصلوں کے درمیان ثالثی کا تھا

یه دونوں مسائل ساختیاتی مکتبه فکر میں مستقل تناؤ اور کھنچاؤ کا سبب بن گئے تھے۔ درکدا نے اپنے مضمون میں ساختیاتی فلسفے کی بنیادی منطق کو معنی اور تعبیر کے تصور پر دوبارہ غور کرنے کے لیے استعمال کیا اور اس طرح سے انھوں نے ایک ایسے طریقه کار کو پیش ۔ کرنے کی کوشش کی جو معنی اور انسانی فطرت میں متعین مرکزیت کی عدم موجودگی کو قبول کرتا ہو

ددیدا اپنے مضمون میں ساختیات کے اس خیال کو چیلنج کیا که ساختیں ایک متعین و مفرر مرکز رکھتی ہیں جو مستحکم معنی فراہم کرتا ہے۔ وہ دلیل دیتا ہے که معنی اور انسانی فطرت دونوں میں کوئی واحد، غیر متغیر مرکز نہیں ہوتا۔ اس نے 'رد تشکیل' کا تصور متعارف کرایا جو متون اور نظریات کے اندر موجود مفروضات اور دو طرفه مخالفتوں کا تجزیه اور تحلیل کرنے کا عمل ہے تاکه اندرونی تضادات اور ابہام کو ظاہر کیا جا سکے۔ دریدا اس مضمون میں لکھتا ہے که معنی متعین نہیں ہوتا بلکه مسلسل تبدیلی اور (نت نئی) تعبیر کے تابع ہوجاتا ہے۔ معانی کا یه کھیل یه بتاتا ہے که متون اور تصورات کی متعدد اور کئی ابھرتی تعبیریں ہوتی ہیں۔ دریدا نے اس مضمون میں متون کی ساخت میں کسی متعین مرکز کی عدم موجودگی پر زور دیا۔ اس نے زبان اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے ایک غیر مرکزیت پسند طریقه کار کی وکالت کی جہاں معانی مستحکم و متوازن اور عالمگیر ہونے سے کہیں زیادہ سیال اور سیاق و سباق کے اندر زیادہ بہتر سمجھے – جاسکتے ہیں

دریداکا نقطه نظر متون اور ثقافتی مظاہر کی متنوع اور متعدد تعبیروں کی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے، معنی کی پیچیدگی اور تغیر پذیری کو تسلیم کرتا ہے۔ جبکه ساختیات زبان اور ثقافت کے اندر مستحکم ساختیں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، دریدا کے خیالات اس استحکام کو چیلنج کرتے ہیں اور معنی کے ایک زیادہ متحرک اور کھلے نظریه کی حوصله افزائی کرتے ہیں۔ دریدا کے مضمون نے مابعد ساختیات کی بنیاد رکھی، جو معنی کی عدم استحکام اور طاقت، سیاق و سباق، اور تاریخ کے تعبیروں کی تشکیل میں کردار کو مزید دریافت کرتا ہے۔ اس مضمون میں اس نے ساختیاتی خیالات کو نکته آغاز کے طور پر لیا تاکه معنی کی تفہیم پر سوال اٹھایا جا سکے اور اس کو وسعت دی جا سکے۔ اس طرح سے سوچنے کا مطلب یہ تھا کہ معنی جامد، متعین نہیں ہوتے بلکه یه جاری، تعبیری عمل ہوتا ہے۔

ساختیات ایک فکری تحریک تھی جس نے انیسویں صدی کے وسط میں زبان، کلچر، اور معاشرتی علوم میں زور پکڑا۔ ساختیاتی نظریه کا مرکز یه تھا که انسانی معاشرتی اور ثقافتی سرگرمیوں کو زبان کے قوانین اور ساخت کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ سوئس زبان دان فردینانڈ ڈی سوسیور

### (Ferdinand de Saussure)

کے نظریات پر مبنی، ساختیات نے زبان کو ایک ساختی نظام کے طور پر دیکھا جس میں نشانات کے مابین رشتے (تعلقات) بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

اس نے ساختیاتی فکر کی حدود کو چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ ساختیات نے زبان کو ایک بند، مستحکم نظام کے طور پر دیکھا، جہاں معنی ایک متعین مرکز سے منظم ہوتے ہیں۔ دریدا نے استدلال کیا کہ یہ تصور نہ صرف محدود ہے بلکہ حقیقت میں غیر مستحکم بھی ہے۔

اس مضمون میں دریدا نے پہلی بار روایتی مغربی فلسفے میں مرکزیت کے تصور پر تنقید کی، جہاں تمام معنی اور سچائی ایک مرکز پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں نور دیتے ہیں که حقیقت میں کوئی متعین مرکز نہیں ہوتا اور معنی ہمیشه متغیر اور غیر مستحکم ہوتے ہیں۔ دریدا نے یه مضمون اس لیے لکھا تاکه ساختیاتی فکر کے نظریاتی ڈھانچے کو چیلنج کیا جا سکے۔ انہوں نے یه دکھانے کی کوشش کی که کس طرح معنی کی روایتی تشریح میں خامیاں ہیں، اور یه که حقیقت میں معنی کبھی بھی مکمل طور پر متعین یا مستقل نہیں ہو سکتے۔

اس نے اس مضموں میں مرکزیت کو ختم کرنے کی بات کی، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی فلسفیانہ یا نظریاتی نظام اپنے اندر ایک متعین مرکز نہیں رکھتا جو معنی کو مکمل طور پر سمجھا سکے۔ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی که مرکز خود بھی ساخت کا حصہ ہے اور وہ خود بھی متغیر ہے۔ "آزاد کھیل" کا تصور متعارف کروا کر،دریدا نے دکھایا که معنی ہمیشہ تبدیلی اور تشکیل نو کی حالت میں رہتے ہیں۔ ساختیاتی نظریات میں جہاں معنی کو متعین اور مستحکم سمجھا جاتا تھا، دریدا نے اس خیال کو مسترد کیا اور اس کے برعکس معنی کو سیال اور متغیر قرار دیا۔

دیفیرانس کی اصطلاح کے ذریع، دریدا نے بتایا که معنی ہمیشه موخراور وقتی التوا میں رہتے اور مختلف ہوتے ہیں، جو که مستقل یا مکمل طور پر موجود نہیں ہوتے۔

اس مضمون نے ساختیات کے روایتی نظریات کو چیلنج کر کے ایک نئی فکری تحریک، پس ساختیات، کی بنیاد رکھی۔ پس ساختیات نے معنی کی کثرت اور ان غیر مستحکم ہونے پر زور دیا، اور زبان، ثقافت، اور معاشرتی ساختوں کے نئے تجزیے کی دعوت دی۔

اس مضمون نے ادبی تنقید، ثقافتی مطالعات، اور فلسفے پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس میں موجود خیالات نے تنقیدی نظریات کو ایک نئی سمت دی، جہاں معنی کی غیر مستقل مزاجی کو تسلیم کیا گیا۔ معاشرتی علوم میں، دریدا کے خیالات نے تحقیق کے نئے طریقے اور نقطه نظر پیش کیے، جہاں حقیقت اور معاشرتی ساختوں کو متغیر اور متنوع سمجھا گیا۔

دریدا کے مضون کی آسان تفہیم کے لیے ہمیں اس مضمون میں استعمال ہونے والی فلسفیانه اصطلاحات اور کچھ اہم تصورات کی تعریف اور وضاحت کرنا ہوگی ۔ تب ہم آگے چل کر اس مضمون کی قریب قریب ٹھیک قرآت کرنے کے قابل ہوجائیں گے۔

ساخت

(Structure)

دریدا ساخت کے تصور کا جائزہ لیتے ہیں، جو روایتی طور پر ایک مستحکم، مرکزیت یافته نظام معنی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں که ساختیں بنیادی طور پر غیر مستحکم ہوتی ہیں کیونکه وہ ایک مرکز پر انحصار کرتی ہیں، جو معنی کو منظم اور متعین کرتی ہیں۔ ہے۔ ہے۔

مرکز

(Center)

ساخت کا مرکز وہ نقطہ ہے جو استحکام اور ترتیب فراہم کرتا ہے۔ تاہم، دریدا دلیل دیتے ہیں که مرکز متضاد ہے کیونکه یه ساخت کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر ہوتا ہے، ساخت کا حصه بن کر اور ایک بیرونی اینکر کے طور پر کام کرتا ہے۔ لہذا، مرکز حقیقت میں مستحکم یا متعین نہیں ہے۔

آزاد کھیل

(Free Play (

دریدا "کھیل" کے تصور کو متعارف کراتے ہیں، جو ساخت کے اندر معنی کی متحرک اور بدلتی ہوئی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکه ساختیں مقرر نہیں ہوتیں، یه عناصر کے آزاد کھیل کی اجازت دیتی ہیں، یعنی تشریحات اور معانی مستقل یا منفرد نہیں ہوتے بلکه مسلسل بہاؤ میں ہوتے ہیں۔

نشان

(Sign)

نشان زبان میں معنی کے بنیادی اکائی ہیں۔ دریدا نشانات کے روایتی تصور کو چیلنج کرتے ہیں، جو نشان کے درمیان ایک مقررہ تعلق کو فرض کرتے ہیں۔ اس کے بجائے، وہ دلیل دیتے ہیں که یه تعلق غیر مستحکم ہے اور متعدد تشریحات کے لئے کھلا ہے۔ لوگوسنٹرزم/ نظریه مرکزیت

(Logocentrism)

لوگوسنٹرزم مغربی فلسفیانه روایت کا ایک مرکزی اصول ہے جو ایک مرکزیت یافته، متحد نظر بے (لوگوس) پر زور دیتا ہے جو تمام سچائی اور معنی کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ دریدا اس توجه کو چیلنج کرتے ہیں، تجویز کرتے ہیں که یه معنی کی بنیادی عدم استحکام اور کثرت کو چھپاتا ہے۔

ڈی سنٹرنگ/مرکزیت کا خاتمه

(Decentering)

ڈی سنٹرنگ وہ عمل ہے جو ساخت کے اندر ایک مقررہ مرکز کے تصور کو چیلنج کرتا ہے اور غیر مستحکم بناتا ہے۔ دریدا دلیل دیتے ہیں کہ ڈی سنٹرنگ معنی کی روانی اور کثرت کو تسلیم کرنے کی اجازت دیتی ہے۔

واقعه

(Event)

دریدا "واقعه" کی اصطلاح کو ساخت کے قائم شدہ نظم و ضبط میں ایک خلل یا مداخلت کے لمحے کی وضاحت کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ ایک واقعه مرکز کی عدم استحکام اور اتفاق کو ظاہر کرتا ہے اور نئی تشریحات اور معانی کے امکان کو ظاہر کرتا ہے۔

بری کولیج/جوڑ توڑ (Bricolage)

ایک فرانسیسی اصطلاح ہے جو مختلف دستیاب وسائل اور مواد کو ملا کر کچھ تخلیق کرنے یا مرمت کرنے کے عمل کو بیان کرتی ہے۔ اردو میں اس کا مترادف جوڑ توڑ، اختراعی کام ، مرمت اور ارتجال بھی ہوتا ہے۔

بری کولیج کا تصور ماہر بشریات کلاڈ لیوی-سٹراس سے مستعار لیا گیا ہے، جو دستیاب مواد کے ذریعے ساختیں بنانے کے عمل کو بیان کرتا ہے، بجائے اس کے که کسی مقررہ منصوبے کے مطابق۔ دریدا بری کولیج کو ایک استعارہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکه یه ظاہر کیا جا سکے که معنی ایک عبوری اور اتفاقی طریقے سے تعمیر کی جاتی ہیں۔

موجودگی کی مابعدالطبیعیات

(Metaphysics of Presence)

یه اصطلاح فلسفیانه روایت کی نشاندہی کرتی ہے جو موجودگی کو معنی اور حقیقت کی بنیاد کے طور پر ترجیح دیتی ہے۔ دریدا اس روایت پر تنقید کرتے ہیں، یه دلیل دیتے ہوئے که یه موجودگی کی اہمیت، فرق، اور ملتوی ہونے کے کردار کو نظرانداز کرتا ہے۔

ديفيرانس/ تفريق و التوا (Differance)

دیفیرانس دریداکی ایک کلیدی اصطلاح ہے جو معنی کو مختلف کرنے اور ملتوی کرنے کے دوہری عمل کا حواله دیتی ہے۔ یه ظاہر کرتا ہے که معنی ہمیشه تعمیر اور دوبارہ تعمیر کے عمل میں ہوتا ہے، کبھی مکمل طور پر موجود یا متعین نہیں ہوتا۔

انسانی علوم کے کلامیہ میں ساخت، نشان، اور کھیل" میں، دریدا ساخت کے روایتی تصور پر تنقید کرتے ہیں، جو ایک مقررہ مرکز پر " انحصار کرتا ہے جو معنی کو منظم اور مستحکم کرتا ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اس مستحکم مرکز کا تصور ایک سراب ہے کیونکہ مرکز ساخت کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر ہوتا ہے، جس سے ایک تضاد پیدا ہوتا ہے۔

دریدا "آزاد کھیل" کے تصور کو متعارف کراتے ہیں، جو ساختوں کے اندر معنی کی متحرک اور سیال نوعیت پر زور دیتا ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں که چونکه ساختیں ایک حقیقی مقررہ مرکز سے محروم ہوتی ہیں، معنی ہمیشه کھیل میں ہوتے ہیں، دوبارہ تشریح اور تبدیلی کے لئے کھلے ہوتے ہیں۔

دریداکی دلیل میں لوگوسنٹرزم پر تنقید مرکزی حیثیت رکھتی ہے، جو مغربی فلسفیانه روایت کی ایک مرکزی، متحد نظریے پر زور دیتی ہے جو تمام سچائی اور معنی کو بنیادی عدم استحکام اور کثرت کو چھپاتا ہے۔

دریداکا تصور ڈی سنٹرنگ ان کی تنقید کے لئے اہم ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں که ایک مقررہ مرکز کی عدم موجودگی کو تسلیم کرنا معنی کو سیال اور عبوری کے طور پر سمجھنے کے لئے ایک زیادہ پیچیدہ فہم کی اجازت دیتا ہے۔ یه ڈی سنٹرنگ واقعات کے ذریعے ممکن بنائی گئی ہے۔ قائم شدہ نظم و ضبط میں مداخلت یا خلل کے لمحات—جو مرکز کی عدم استحکام اور اتفاق کو ظاہر کرتے ہیں اور نئی تشریحات کے امکانات کو کھولتے ہیں۔

دریدا کلاڈ لیوی-سٹراس کے بری کولیج کے تصور کو بھی استعمال کرتے ہیں، تجویز کرتے ہیں که معنی ایک عبوری اور اتفاقی طریقے سے تعمیر کی جاتی ہیں، بجائے اس کے که کسی مقررہ منصوبے کے مطابق۔ یه نقطه نظر اس خیال کو تقویت دیتا ہے که معنی نه تو موجود ہوتے ہیں اور نه ہی متعین ہوتے ہیں بلکه ساخت کے اندر عناصر کی تعامل کے ذریعے تعمیر کیے جاتے ہیں۔

آخر میں، دریداکی دیفیرانس کی اصطلاح دوہری عمل کو ظاہر کرتی ہے که کیسے معنی کو مختلف اور ملتوی کیا جاتا ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے که معنی ہمیشه تعمیر اور دوبارہ تعمیر کے عمل میں ہوتا ہے، کبھی مکمل طور پر موجود یا متعین نہیں ہوتا۔

خلاصه یه که دریداکا لیکچر روایتی نظریات کی ساخت، نشان، اور معنی کو چیلنج کرتا ہے، تشریح کی ایک زیادہ سیال اور متحرک فہم کے حق میں دلیل دیتا ہے۔ وہ مستحکم مراکز اور مقررہ معانی پر لوگوسنٹرک توجه پر تنقید کرتے ہیں، اس کے بجائے معنی کی کثرت اور اتفاقی نوعیت کی تعریف کے لئے دلائل دیتے ہیں۔ آزاد کھیل، ڈی سنٹرنگ، اور دیفیرانس جیسے تصورات کے ذریعے، دریدا زبان، معنی، اور – تشریح کو سمجھنے کے طریقے پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں

#### متن و تشريح

## پہلا پیرا گراف

شاید ساخت/سٹرکچر کے تصور کی تاریخ میں کچھ ایسا ہوا ہے جسے ہم ایک 'واقعہ' قرار دے سکتے ہیں – اگر اس 'بھاری بھرکم لفظ' میں وہ معنی شامل نه کیے جائیں جو ٹھیک طریقے سے ساختیات کا جو کام ہے وہ اس(واقعه) کی اہمیت کو کم کرنا یا اس بارے تشکیک پیدا کرنا ہے۔ ( 'واقعہ ' کے معنی میں شامل تشکیک اور تخفیف ' کو شامل نه کرتے ہوئے) مجھے اس 'اصطلاح' کو احتیاط اور خاص سیاق و سباق میں استعمال کرنے دیں ۔ اس معنی میں ، اس واقعہ کی بیرونی شکل ایک خلل اور دوبارہ شدت (سے وقوع پذیر ہونے) کی ہوگی (جو روایتی فہم میں خلل ڈالنے اور ساخت کے بارے میں نئی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی نشاندہی کرتا ہے۔)

## تشريح

ساخت

(Structure)

ادبی تنقید میں 'ساخت' (سٹرکچر) ادبی متن کے اجزاء کی تنظیم اور ترتیب کا حوالہ ہوتا ہے۔ یہ اصطلاح ایک ادبی کام کی تشکیل کے عمل کو بیان کرتی ہے۔ اس میں اس ادبی کام کے بیانیے، فریم ورک ، بلاٹ کی تشکیل اور اس کے مرکزی خیال کی تشکیل اور متن کے مختلف اچزاء کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے سب کی تعریف شامل ہوتی ہے۔ کسی بھی ادبی کام کی اساخت' کی تفہیم میں اس ادبی کام کے متعدد اجزاء کا باہم مل کر کام کرنے اور اس سے پیدا ہونے والے معنی کی سمجھ بھی شامل ہوتی ہے اور اس میں اس ادبی کام کے مصنف کی نیت اور ارادے کا دوسروں تک ابلاغ بھی شامل ہوتا ہے۔

## واقعه

#### (Event)

یہاں پر واقعہ ادبی تنقید میں 'ساخت' سے جڑی پہلے کی تفہیم اور سمجھ میں خلل پڑجانے اور اس میں بدلاؤ آنے کا معنی دے رہا ہے ۔

## خلل

## (Rupture)

یعنی ادبی تنقید میں جو پہلے کی سوچ یا روایتی طرز فکر تھا اس میں خلل پڑھ چکا ہے۔

ژاک دریدا کہتا ہے که 'ساخت' کے تصور کی تاریخ میں ایک اہم 'واقعه' ہوا ہے۔ اور اس واقع کی اہم بات یه ہے که ادبی تنقید میں جو 'ساخت' کی اصطلاح کے روایتی معنی تھے ان میں ایک خلل پڑ گیا ہے ۔ ادبی تنقید میں ' ساخت' کو ہمیشه ایک متوازن اور مرکزیت پسند معنی دیے جاتے رہے اور اب ان معنی میں خلل کا سامنا ہے جو اس کے مربوط معنی کو چیلنچ کر رہا ہے۔

# دوسرا پیراگراف

یه دکھانا شاید بہت آسان ہوگا که 'ساخت' کا تصور اور یہاں تک که خود لفظ 'ساخت' بھی اتنے ہی پرانے ہیں جتنا لفظ 'ایپسٹیم' / معرفت ہے۔ ' معرفت' کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے که یه اتنا ہی قدیم ہے جتنا مغربی سائنس اور فلسفه قدیم ہیں۔ اور ان (دونوں الفاظ) کی جڑیں عام زبان میں بہت گہرائی کے اندر پیوست ہیں جس کی گہرائیوں میں 'ایپستم'/معرفت انہیں دوبارہ اکٹھا کرنے کے لیے ڈوب جاتی ہے اور ایک 'استعاراتی تبدیلی' میں وہ ان دونوں کو اپنا حضّه بناتی ہے ۔ اس سے پہلے که میں 'واقعه' جسے کی نشان دہی کرتے ہوئے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں (کے بارے میں بات کروں،میں آپکو بتانا چاہتا ہوں) 'ساخت' یا ساخت کی ساختیات کا تصور ہمیشه سے موجود رہا ہے اگرچه یه یا تو بالکل ہی غیرموثر رہا یا اس کا اثر بہت ہی کم کردیا گیا۔ اور یه ایسے ہوا که یا تو 'ساخت' کو ایک عمل کے زریع سے مرکز مانا جائے یا اسے ایک متعین نکته آغاز کے طور پر رکھا جائے۔ اس مرکز کا کام نه صرف ساخت کو سمت دینا، توازن قائم کرنا، اور منظم کرنے والا اصول اس کے آزادانه کھیل کو محدود کر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں که نظام کی ہم آہنگی کو سمت اور ساخت کا منظم کرنے والا اصول اس کے آزادانه کھیل کو محدود کر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں که نظام کی ہم آہنگی کو سمت اور تنظیم دے کر، ساخت کا مرکز اپنے عناصر کو "کل شکل" کے اندر آزادانه طور پر متحرک ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ اور آج بھی، مرکز کے بغیر کسی ساخت کا تصور ناقابل ادراک ہی ہے۔

# تشريح

یه پیراگراف علم کے نظام میں ہم آہنگی اور تنظیم کو برقرار رکھنے میں ساخت اور اس کے مرکز کی اہمیت پر زور دیتا ہے، اور یه ظاہر کرتا ہے کہ یہ تصورات فکری تاریخ میں کتنے گہر مے پیوست ہیں ۔

اس پیرا گراف میں بھی ساخت اور ایپسٹم / علم کی تعریف کو ذہن میں رکھیں –

# ساخت اور ساختیت

### (Structurality and Strucutural)

ادبی تنقید میں 'ساخت کی ساختیت' سے مراد ساخت کے اندر موجود وہ خواص اور اصول ہوتے ہیں جو کسی بھی ادبی متن کی ساخت کی منظم کرنے اور معنی کو تخلیق کرنے کی قابلیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یه ان بنیادی ڈھانچوں اور قواعد پر زور دیتا ہے جو یه طے کرتے ہیں که کسی متن کے عناصر کیسے آپس میں مربوط ہوتے ہیں اور ان تعلقات سے کیسے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ یه تصور ساختیاتی اور مابعد ساختیاتی نظریات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے که معنی انفرادی اجزاء سے نہیں بلکه ساخت کے اندر موجود تعلقات کے ذریعے تخلیق ہوتے

# ایپستم / نظریه معرفت

#### (Episteme)

ایپستم اصطلاح بنیادی علم یا فکری فریم ورک کی طرف اشارہ کرتی ہے، خاص طور پر مغربی سائنس اور فلسفے میں۔ یه ان بنیادی اصولوں کی نمائندگی کرتی ہے جو سمجھ بوجھ اور استدلال کو چلاتے ہیں۔

ساختیاتی فلسفے میں ایپستمے ایک بنیادی نظریاتی ڈھانچہ یا فریم ورک ہوتا ہے جو کسی خاص تاریخی دور میں صحیح علم کے طور پر پہچانے جانے والے خیالات اور مفروضات کو متعین کرتا ہے، اور فلسفہ اور لسانیات کے سیاق و سباق میں عام طور پر نظریاتی یا سائنسی علم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

# مركز

#### (Center)

ساختیات میں، "مرکز" کا تصور کسی ڈھانچ کے ایک اہم عنصر کی نشاندہی کرتا ہے جو پورے نظام کو استحکام، تنظیم، اور معنی فراہم کرتا ہے۔ "مرکز" کو ایک ایسے متعین نکته کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو ڈھانچ کو اکٹھا رکھتا ہے اور اس ڈھانچ کے اندر تبدیلی اور تنوع کے امکانات کو محدود کرتا ہے – اس تعریف کا اطلاق ساختیاتی ادبی تنقید میں متن کی ساخت کے مرکز پر بھی ہوتا ہے۔

# آزاد کھیل

### (Free Play)

ساختیاتی ادبی تنقید میں "فری پلے" سے مراد ایک ساخت کے اندر لچک اور حرکت ہے جو اس کے عناصر کی تعامل اور تبدیلی کی اجازت دیتی ہے۔ اگرچہ ساخت کو اکثر مستقل اور مستحکم سمجھا جاتا ہے، لیکن "فری پلے" کا تصور یہ خیال پیش کرتا ہے کہ ایک ساخت کے اندر عناصر اپنے مقامات، معانی یا تعلقات کو تبدیل کر سکتے ہیں، جو مختلف تشریحات اور امکانات کی طرف لے جا سکتے ہیں۔

#### استعاراتي تبديلي

#### (Metaphorical Displacement)

ڑاک دریدا کے کام میں "استعاراتی تبدیلی" سے مراد وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے زبان اور تصورات کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ استعار ہے کے ذریعے معانی اور خیالات کو ایک سیاق و سباق سے دوسر ہے میں منتقل کیا جا سکے۔ یہ تبدیلی دریدا کی روایتی مابعد الطبیعات پر وسیع تر تنقید کا حصہ ہے، جس کے بار ہے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تجریدی خیالات کی ترسیل اور معانی کے نظام کی تشکیل کے لیے بہت زیادہ استعاروں پر انحصار کرتی ہے۔

یه پیراگراف خاص طور پر مغربی سائنس اور فلسفے کے اندر ساخت" کے تصور اور علم و فہم کے نظاموں کو منظم کرنے اور ان میں ربط برقرار رکھنے میں اس کے کردار پر بات کرتا ہے۔ یراگراف یه بیان کرنے سے شروع ہوتا ہے که "ساخت" کا تصور اور خود یه لفظ قدیم ہیں، جو مغربی سائنس اور فلسفے کے آغاز تک جاتے ہیں۔ ایپتسمے س بنیادی علم یا فکری فریم ورک کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ان شعبوں کی بنیاد ہے۔ پیراگراف "ساخت کی ساخت کی ساختیت" کے تصور کو متعارف کراتا ہے، جو ان خصوصیات یا خصوصیات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ایک ساخت کو بناتی ہیں۔ حالانکه ساختیں ہمیشه علم کے نظاموں کا حصه رہی ہیں، انہیں ایک مقررہ نقطه آغاز کے ارد گرد مرکوز کر کے "غیر فعال" یا محدود کر دیا گیا ہے۔ یه مرکزیت کا عمل ساخت کو استحکام یا حواله کا نقطه فراہم کرتا ہے۔ مرکز کا کردار ساخت کو ترتیب یا غیر منظم ہونے سے روکتا ترتیب دینا، توازن برقرار رکھنا، اور منظم کرنا ہے۔ یه یقینی بناتا ہے که ساخت مربوط ہے اور اسے بے ترتیب یا غیر منظم ہونے سے روکتا

ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ مرکز ساخت کے عناصر کی "آزادانہ حرکت" یا بلا روک ٹوک تغیر کو محدود کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے که وہ ایک کنٹرول شدہ فریم ورک کے اندر کام کریں۔ پیراگراف تسلیم کرتا ہے که حالانکہ مرکز ساخت کے اندر عناصر کو کچھ حد تک آزادی کی اجازت دیتا ہے، یہ بالآخر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ آزادی مجموعی شکل کے اندر محدود رہے۔ ساخت اور آزادی کے درمیان یہ توازن ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آخر میں، پیراگراف یہ تجویز کرتا ہے کہ بغیر مرکز کے ساخت کا تصور تقریباً ناقابل تصور ہے۔ بغیر مرکز کے ساخت روایتی تنظیم اور ہم آہنگی کے تصورات کو چیلنج کرتی ہے، جو نظام کو لنگر انداز کرنے اور رہنمائی کے لیے مرکزی نقطہ رکھنے پر انحصار کرتی ہیں۔

# تيسرا پيراگراف

تاہم، مرکز اس آزادانه حرکت کو بھی محدود کرتا ہے جو یہ ممکن بناتا ہے۔ بطور مرکز، یہ وہ نقطہ ہے جہاں مواد، عناصر، یا اصطلاحات کا تبادله اب ممکن نہیں رہتا۔ مرکز پر، عناصر کی تبدیلی یا ردوبدل (جو که بلاشبه ایک ساخت کے اندر بندوبست کی گئی ساختیں بھی ہو سکتی ہیں) ممنوع ہوتی ہے۔ کم از کم یہ تبدیلی ہمیشہ ممنوع ہی رہی ہے (میں اس لفظ کو جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں)۔ لہذا، ہمیشہ یہ سمجھا گیا ہے که مرکز، جو تعریف کے لحاظ سے منفرد ہوتا ہے، وہی چیز ہے جو ایک ساخت کے اندر اس ساخت کو کنٹرول کرتی ہے، جبکہ خود ساختیت سے آزاد رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساخت سے متعلق کلاسیکی سوچ کہہ سکتی ہے که مرکز متضاد طور پر ساخت کے اندر بھی ہے اور اس سے باہر بھی۔

مرکز کلیت کے مرکز میں ہوتا ہے، لیکن چونکہ مرکز خود کلیت کا حصہ نہیں ہوتا، اس لیے کلیت کا مرکز کہیں اور ہوتا ہے۔ مرکز مرکز نہیں ہوتا۔ مرکزیت رکھنے والی ساخت کا تصور —حالانکہ یہ خود ہم آہنگی اور ایپستیمے کی حالت کو فلسفہ یا سائنس کے طور پر ظاہر کرتا ہے —متضاد طور پر ہم آہنگ ہے۔

اور ہمیشہ کی طرح، تضاد میں ہم آہنگی کسی خواہش کی قوت کو ظاہر کرتی ہے۔ مرکزیت رکھنے والی ساخت کا تصور درحقیقت ایک ایسے آزادانہ کھیل کا تصور ہے جو ایک بنیادی مبنی ہوتا ہے، کیونکہ مبنی ہوتا ہے، جو خود آزادانہ کھیل کی پہنچ سے باہر ہوتی ہے۔ اس یقینیت کے ساتھ، اضطراب پر قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ اضطراب ہمیشہ کھیل میں شامل ہونے کے خاص طریقے، کھیل میں پھنسنے، اور یوں سمجھ لیں کہ ابتدا ہی سے داؤ پر لگے ہونے کا نتیجہ اور جو کہ، کیونکہ یہ اندر یا باہر کہیں بھی ہو سکتا ہے، اسے آغاز بھی کہا جا سکتا ہے ) ہوتا ہے۔ اس بنیاد سے جسے ہم مرکز کہتے ہیں اور اختتام بھی، آر کے بھی اور ٹیلوس-

، تکرار، تبادلے، تبدیلیاں، اور تبدیلیاں ہمیشہ معنی کی تاریخ سے لی جاتی ہیں، یعنی ایک ایسی تاریخ جس کا آغاز ہمیشہ ظاہر ہو (بھی سکتا ہے یا جس کا اختتام ہمیشہ موجودگی کی شکل میں متوقع ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی آثار قدیمہ کی حرکت، کسی بھی علم معادیات کی طرح، ساخت کی ساختیت کی کمی میں ساتھی ہے اور ہمیشہ ساخت کو مکمل موجودگی کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کرتی ہے جو کھیل سے باہر ہے۔

# تشريح

یه پیراگراف ساختیات کے تصور میں "مرکز" کے کردار کو بیان کرتا ہے۔ ایک ساخت کے اندر، مرکز وہ اہم نکته ہے جو استحکام اور ترتیب فراہم کرتا ہے۔ یہ مرکز ساخت کے عناصر کی حرکت اور آزادی کو بھی محدود کرتا ہے۔ اگرچه مرکز کچھ عناصر کی تبدیلی اور تعامل کی اجازت دیتا ہے، لیکن یه کچھ تبدیلیوں یا بدلاؤ کو روکتا ہے۔ مرکز وہ نکته ہے جہاں تبدیلیاں ممنوع ہیں، اور عناصر کو آزادانه طور پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ رکز منفرد ہے کیونکه یه ساخت کو کنٹرول کرتا ہے لیکن اس کا حصه بھی نہیں ہے۔ یه ایک تضاد ہے که مرکز بیک وقت ساخت کے اندر بھی ہے اور باہر بھی۔ مرکزیت کا تصور خود میں متضاد ہے کیونکه یه ہم آہنگی اور استحکام کی نمائندگی کرتا ہے جبکه حرکت نه ہمونے اور یقین دہانی کی خواہش کا حصه ہے۔ مرکز اس بات نہ ہونے اور یقین دہانی کی خواہش کا حصه ہے۔ مرکز اس بات پر اثر انداز ہوتا ہے که تاریخ، معنی، اور فہم کیسے سمجھے جاتے ہیں۔ یه ابتداء اور انتہا دونوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور وقت کے ساتھ تبدیلیوں اور بدلاؤ کو شکل دیتا ہے۔

## تبديلي

#### **Permutation**

"تبدیلی" سے مراد کسی ادبی متن کی ساخت کے عناصر کی ترتیب یا تبدیلی۔ یه تبدیلیاں مرکز میں ممنوع ہیں، جہاں ایسی تبدیلیاں روکی جاتی ہیں۔

#### تضاد

#### **Paradox**

تضاد سے مراد ساختیاتی ادبی تنقید میں کسی ادبی متن میں وہ صورتحال جہاں متن کی ساخت کے متضاد عناصر ایک ساتھ موجود ہوں، جیسے که متنی ساخت کے مرکز کا بیک وقت ساخت کے اندر اور باہر ہونا۔

# آرچ و ٹيلوس

## Arche (ἀρχή) and Telos (τέλος)

یونانی اصطلاحات جہاں "آرچ" ابتدا یا اصل کو ظاہر کرتی ہے، اور "ٹیلس" انتہا یا مقصد کو ظاہر کرتی ہے ہم آہنگی

#### **Coherence**

منطقی اور مسلسل ہونے کی خصوصیت۔ ایک ساخت میں، ہم آہنگی مرکز کے ترتیب دینے والے کردار کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔

## اضطراب اور يقين

## **Anxiety and Certitude**

اضطراب اور یقین سے مراد آزادی کے غیر یقینی اور متغیر ہونے سے پیدا ہونے والا اضطراب اور مرکز کی طرف سے فراہم کردہ یقین بے جو استحکام اور یقین دہانی کی پیشکش کرکے اس اضطراب کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔

اس پیراگراف میں، دریدا اس بات کا جائزہ لیتا ہے که کیسے مرکز ساخت میں استحکام اور ترتیب کو برقرار رکھتے ہوئے تبدیلی اور آزادی کو محدود کرتا ہے۔ یه متضاد کردار ساختیاتی نظام میں توازن اور تغیر کے درمیان کشیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔

# چوتها پیرا گراف

اگر ایسا ہے، تو جس خلل کا میں نے ذکر کیا اس سے پہلے، ساخت کے تصور کی پوری تاریخ کو مرکز کے مرکز کی جگه لینے کے ایک سلسلے کے طور پر سوچا جانا چاہیے، مرکز کی تعینات کا ایک منسلک سلسله۔ یکے بعد دیگر ہے اور باقاعدہ انداز میں، مرکز کو مختلف شکلیں یا نام ملتے ہیں۔ مابعد الطبیعات کی تاریخ، مغرب کی تاریخ کی طرح، ان استعارات اور استعاروں کی تاریخ ہے۔ اس کا بنیادی ڈھانچہ – اگر آپ مجھے اتنی کم وضاحت کر نے اور اتنی مبہم ہونے کے لیے معاف کر دیں تاکه میں اپنی مرکزی بات پر جلدی پہنچ سکوں – وجود کو تمام معنی میں بطور موجودگی متعین کرنا ہے۔ یه دکھانا ممکن ہو گا که تمام بنیادی اصولوں یا مرکز سے متعلق نام ہمیشہ موجودگی کی مستقل حالت کی نشاندہی کرتے ہیں – جیسے ایڈوس، آر چے، ٹیلس، اینرجیا، اوسیه (جوہر، وجود، مادہ، موضوع) الی تھیہ، ما بعدالطبیعات، شعور، ضمیر، خدا، انسان، وغیرہ۔

## تشريح

یہاں پر دریدا روایتی مذہبی مابعد الطبعیات اور مغربی فلسفے میں 'ساخت' کے تصورات پر تنقید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تاریخ کے دوران "ساخت" کے تصور میں ایک مرکز کو دوسر مے مرکز سے تبدیل کرنے کا ایک سلسلہ رہا ہے۔ ہر مرکز ساخت کو استحکام اور ہم آہنگی فراہم کرتا ہے لیکن بالآخر ایک نئے مرکز سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ خیال مستقل، ابدی مرکز کے تصور کو چیلنج کرتا ہے، بلکه یه بتاتا ہے که مراکز وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن استحکام کی شکل برقرار رکھتے ہیں۔ ساخت کی تاریخ کو "تعینات کے جڑ مے ہوئے سلسلے" کے طور پر بیان کیا گیا ہے، یعنی ہر نیا مرکز پچھلے مراکز سے منسلک ہوتا ہے۔ یه بتاتا ہے که مرکز کی تعیناتیوں میں ایک تسلسل ہے، چاہے وہ تبدیل ہوتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز کے تصور نے آپس میں جڑے ہوئے تعینات کے ذریعے ارتقاء کیا ہے۔ جب مرکز تبدیل ہوتا ہے، تو یہ مختلف شکلیں یا نام اختیار کرتا ہے، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے که کیا چیز مرکزی یا بنیادی سمجھی جاتی ہے۔ یه تاریخی تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے که مختلف اوقات میں کیا "سچائی" یا "جوہر" سمجھا جاتا ہے۔ دریدا کے نزدیک مابعدالطبیعات کی تاریخ، مغرب کی تاریخ کی طرح، ان استعارات اور استعاروں کی تاریخ ہے۔ یه لسانی طریقے اس بات کو شکل دیتے ہیں که ہم پیچیدہ بنیادی ڈھانچہ" اس بنیادی فریم " خیالات جیسے که وجود یا حقیقت کی نوعیت کو کیسے سمجھتے ہیں اور ان کا اظہار کیسے کرتے ہیں۔ ورک کو ظاہر کرتا ہے جو اس بات کا تعین کرتا ہے که تصورات کیسے سمجھے جاتے ہیں۔ اس سیاق و سباق میں، یه وہ فریم ورک ہے جو "وجود" کو "موجودگی" کے طور پر بیان کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ مغربی مابعدالطبیعات موجودگی کے تصور کے ارد گرد تشکیل دی کُئی ہے، جہاں وجود کو موجودگی کے لفظی یا استعاراتی معنی میں بیان کیا گیا ہے۔ دریدا کئی اصطلاحات (ایڈوس، آرچے، ٹیلس، انرجیا، اوسیه) کا ذکر کرتے ہیں جو تاریخی طور پر مرکز یا جوہر کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال ہوتی رہی ہیں۔ یه اصطلاحات مغربی مابعدالطبیعاتی فکر کے لئے مرکزی رہی ہیں۔ ہر اصطلاح ایک ایسے وجود یا حقیقت کی نمائندگی کرتی ہے جو مختلف اوقات میں بنیادی یا اہم سمجھی جاتی ہے۔

## استعاره

## Metonymy

ایک ایسی لسانی تشبیه جہاں کسی حصے کو پوری چیز کی نمائندگی کے لئے یا برعکس استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے استعارہ کہتے ہیں-

# خیالات کو سمجھنے کا "نظام/میٹرکس"

#### **Matrix**

ایک بنیادی فریم ورک یا نظام جو یه شکل دیتا ہے که خیالات کیسے سمجھے اور منظم کیے جاتے ہیں۔

# موجودگی

#### **Presence**

مابعدالطبیعات میں ایک تصور جو وجود کو لفظی یا استعاراتی موجودگی کے ساتھ منسلک کرتا ہے، جو مستقل، بنیادی حقیقت یا سچائی کی نمائندگی کرتا ہے۔

## جوہر

### **Eidos**

یونانی میں "شکل" یا "جوہر"، جو فلسفیوں جیسے که افلاطون کے ذریعے چیزوں کی حقیقی نوعیت کو بیان کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

# سرگرمی/ عمل

# Energeia

یونانی میں "سرگرمی" یا "عمل"، جو فلسفے میں امکانات کی تکمیل یا احساس کو بیان کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

مادی جوہر برائے وجود

#### **Ousia**

یونانی میں "جوہر" یا "مادہ"، جو کسی چیز کی بنیادی نوعیت یا وجود کو ظاہر کرتا ہے۔

ان تصورات کا جائزہ لے کر، دریدا اس بات کو اجاگر کرتا ہے که مغربی فلسفه میں حقیقت کو سمجھنے کے لئے کیا مرکزی خیال تھا، اور وہ مرکز کے ایسے تصور کو چیلنج کرتے ہیں جو مستقل یا ابدی ہو۔

پانچواں پیراگراف

وہ واقعہ جسے میں نے ایک خلل کہا، جس خلل کا میں نے اس مقالے کے آغاز میں ذکر کیا، غالباً اس وقت پیش آیا جب ساخت کی ساختیت کے بارے میں سوچنا شروع کرنا پڑا، یعنی اس کا اعادہ کرنا پڑا، اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ خلل اس لفظ کے تمام معانی میں اعادہ تھا۔ اس کے بعد یہ ضروری ہوگیا کہ اس قانون کے بارے میں سوچا جائے جو، یوں کہہ لیں، ساخت کی تشکیل میں مرکز کے لیے خواہش کو چلاتا ہے اور اس قانون کی مرکزی موجودگی کے متبادل کے طور پر اس کے نقل و حرکت اور اس کی جگہ لینے کے عمل کو کنٹرول کرتا ہے —لیکن ایک مرکزی موجودگی جو کبھی بھی اپنی جگہ پر نہیں رہی، جو ہمیشہ سے اپنی جگہ سے باہر منتقل ہوچکی ہے۔

یه متبادل کسی ایسی چیز کی جگه نہیں لیتا جو کسی طرح پہلے سے موجود رہی ہو۔ اس کے بعد شاید یه ضروری ہو گیا که یه سوچنا شروع کیا جائے که کوئی مرکز نہیں ہے، که مرکز کو موجود ہونے کی صورت میں نہیں سمجھا جائے گا، که مرکز کا کوئی فطری مقام نہیں ہے، که یه ایک مقررہ مقام نہیں بلکه ایک فعل ہے، ایک قسم کا غیر مقام جس میں نشانات کے بے شمار متبادلات شامل ہوتے ہیں۔ یه وہ لمحه تھا جب زبان نے عالمی مسئله کو اپنی گرفت میں لے لیا؛ وہ لمحه جب، مرکز یا اصل کی عدم موجودگی میں، سب کچھ کلام/ڈسکورس بن گیا—بشرطیکه ہم اس لفظ پر متفق ہو سکیں—یعنی جب سب کچھ ایک ایسے نظام میں بدل گیا جہاں مرکزی اشارہ، اصل یا مابعد الطبیعاتی اشارہ، کبھی بھی فرق کے نظام کے بہر مکمل طور پر موجود نہیں ہوتا۔ مابعد الطبیعاتی اشارے کی عدم موجودگی معنی کے دائر ہے اور اس کے تعامل کو بہر موجود پر پھیلا دیتی ہے۔

## تشريح

اس پیراگراف میں وہ زراکھول کر اس خلل کا بیان کرتا ہے جو روایتی ساخت کی تفہیم میں ہوا ہے۔ یہ خلل "ساختیت" کے تصور کو نئے طریقے سے سوچنے کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے، جس کی وجہ سے پرانی تصورات کی نئے انداز میں تکرار ہوتی ہے۔ یہ پرانے نظریات سے علیحدگی اور ساخت کے افعال کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت کی نشاندہی کرتا ہے۔

خلل نے اس "قانون" یا اصول کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت کو جنم دیا جو ساخت کے اندر مرکزی موجودگی کی خواہش کو کنٹرول کرتا ہے۔ روایتی طور پر، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ساخت کا ایک مرکز ہوتا ہے جو تمام عناصر کو منظم اور معنی فراہم کرتا ہے۔

دریدا کا کا استدلال ہے که یه مرکزی موجودگی ہمیشه منتقل ہوتی رہی ہے، کبھی بھی مکمل طور پر موجود نہیں رہی، بلکه ہمیشه کسی ایسی چیز کے متبادل کے طور پر موجود رہی ہے جو کبھی حقیقی طور پر مستحکم موجودگی کے طور پر موجود نہیں تھی۔

وہ اس خیال کو چیلنج کرتا ہے که ساخت کا کوئی مقررہ، قدرتی مرکز ہوتا ہے۔ اس کے بجائے، مرکز ایک کام، ایک غیر مقام ہے، جہاں معنی کی لامحدود تبدیلیاں اور نقل مکانی ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے که مرکز کوئی جسمانی یا مستحکم نقطه نہیں ہے، بلکه ایک کردار ہے جو تبدیل ہو سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے۔

مقررہ مرکز کی عدم موجودگی کے ساتھ، زبان اور مکالمہ وہ بنیادی نظام بن جاتے ہیں جن کے ذریعے معنی کی تشکیل ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے که بغیر کسی مرکزی، ماورائی نشان کے (ایک مقررہ معنی یا اصل)، سب کچھ اختلافات کے نظام کا حصه بن جاتا ہے، جہاں معنی نشانوں اور ان کے تعلقات کے تعامل سے حاصل کیے جاتے ہیں۔

ماورائی نشان کی عدم موجودگی معنی سازی کی صلاحیت کو لامحدود طور پر پھیلاتی ہے۔ معنی کسی مرکزی سچائی سے بندھا نہیں ہے، بلکه یه متحرک، اور لامتناہی تشریح اور دوبارہ تشریح کے لیے کھلا ہے۔

# متبادل /نمائندگی

### Surrogate

کسی اور چیز کے لئے ایک متبادل یا نمائندہ، اس صورت میں، یه خیال که مرکز ایک ایسی موجودگی کا متبادل ہے جو کبھی مکمل طور پر موجود نہیں تھی۔

# غير مقام

#### Non-locus

غیر مقام ایک تصور جو یه ظاہر کرتا ہے که مرکز ایک مقررہ مقام نہیں ہے، بلکه ایک کام یا کردار ہے۔

# کلام / کلامیه/ ڈسکورس

#### **Discourse**

**کلام / ڈسکورس** زبان اور ابلاغ کا منظم طریقه، جو معنی کے نظام کی تشکیل کرتا ہے، بغیر کسی مقررہ مرکز کے۔ ماورائی نشان

## **Transcendental Signified**

ماورائی نشان سے مراد ایک حتمی، مقررہ معنی یا سچائی ہے جو روایتی طور پر کسی ساخت کی تفہیم اور تشریح کی بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے۔

# اختلافات کا نطام

# **System of Differences**

"اختلافات کا نظام" ایک ایسا فریم ورک جہاں معنی نشانوں کے تعلقات اور اختلافات سے حاصل کیے جاتے ہیں، نه که کسی مرکزی، غیر متغیر سچائی سے۔ اس پیراگراف میں، دریدا روایتی مابعدالطبیعاتی تصورات کو چیلنج کرتا ہے، یه دلیل دیتے ہوئے که معنی اور ساخت مستحکم یا غیر متغیر نہیں ہوتے، بلکه متحرک اور مستقل ارتقا پذیر ہوتے ہیں۔ وہ معنی کی تشکیل میں زبان اور مکالمه کے کردار پر زور دیتے ہیں، یه تجویز کرتے ہوئے که حواله کے مرکزی نقطه کے بغیر، تشریح کی صلاحیت لامتناہی ہے۔

# چهٹا پیراگراف

یه غیر مرکزیت، ساخت کی ساختیت کا تصور کہاں اور کیسے واقع ہوتا ہے؟

اس وقوعه کو نامزد کرنے کے لیے کسی واقعه، نظر یے، یا مصنف کا حواله دینا کچھ حد تک سادہ لوحی ہوگی۔ بلاشبه یه ایک دور کی مجموعی خصوصیت کا حصه ہے، ہمارا اپنا دور، لیکن یه خود کو ظاہر کرنے اور کام کرنے کا عمل پہلے ہی شروع کر چکا ہے۔ بہرحال، اگر میں کچھ اشارہ دینا چاہوں اور ایک یا دو "نام" چنوں، اور ان مصنفین کو یاد کروں جن کی گفتگو میں اس وقوع نے اپنی سب سے بنیاد پرست شکل کو برقرار رکھا ہے، تو میں شاید نیٹشے کی "تنقیدِ مابعد الطبیعات"، "وجود اور سچائی کے تصورات کی تنقید" کا حواله دوں گا، جن کی جگه کھیل، تعبیر، اور نشان (حقیقت کے بغیر نشان) کے تصورات نے لے لی۔ خود موجودگی پر فرائیڈ کی تنقید، یعنی شعور، فاعل، خودی کی شناخت، اور خود کی قربت یا خودی کے قبضے کی تنقید؛ اور، اس سے بھی زیادہ بنیاد پرست، ہیڈیگر کی مابعد الطبیعات، آنٹو تھیالوجی، موجودگی کے طور پر وجود کی تغیین کی تخریب۔ لیکن یه سب تخریی کلامیے/ ڈسکورسز اور ان کے تمام متشابہات ایک موجودگی کے دائر نے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یه دائرہ منفرد ہے۔ یه مابعد الطبیعات کی تاریخ اور مابعد الطبیعات کی تاریخ کی تخریب کے درمیان تعلق کی شکل بیان کرتا ہے۔

مابعد الطبیعات پر حمله کرنے کے لیے مابعد الطبیعات کے تصورات کے بغیر کوئی معنی نہیں ہے۔ ہمار مے پاس کوئی ایسی زبان نہیں ہے - نه کوئی گرامر اور نه کوئی لفظ - جو اس تاریخ سے الگ ہو؛ ہم کوئی بھی تخریبی مفروضه نہیں بنا سکتے جو اس چیز کی شکل، منطق، اور ضمنی مفروضات میں پہلے سے شامل نه ہو جس پر وہ حمله کرنا چاہتا ہے۔

بہت سی مثالوں میں سے ایک کو چننا: موجودگی کی مابعد الطبیعات کو نشان کے تصور کی مدد سے چیلنج کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی یه دکھانا چاہتا ہے، جیسا که میں نے لمحه قبل تجویز کیا، که کوئی ماورائی یا مراعت یافته مشار الیه نہیں ہے اور اب سے معنی کی میدان یا تعامل کی کوئی حد نہیں ہے، اسے اپنے انکار کو نشان کے تصور اور لفظ تک بڑھانا چاہیے - جو که وہی چیز ہے جو نہیں کی جا سکتی۔ کیونکه نشان کی نشاندہی "نشان" ہمیشه اس کے معنی میں سمجھی اور طے کی گئی ہے، جیسا که نشان کی، نشان کے ذریعے معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کے معنی سے مختلف نشان۔ اگر کوئی نشان دینے والے اور معنی کے درمیان بنیادی فرق کو مٹا دیتا ہے، تو یه خود نشان دینے والا لفظ ہے جسے مابعد الطبیعات کے تصور کے طور پر ترک کر دینا چاہیے۔

جب لیوی سٹراس "دی راو اینڈ دی کوکڈ" کے دیباچے میں کہتا ہے که انہوں نے "حسی اور عقلی کے درمیان مخالفت کو نشان کے سطح پر خود کو شروع سے ہی رکھ کر عبور کرنے کی کوشش کی ہے،" ان کے عمل کی ضرورت، قوت، اور قانونی حیثیت ہمیں یه نہیں بھولنے دے سکتی که نشان کا تصور خود اس مخالفت کو عبور یا دور نہیں کر سکتا۔

نشان کا تصور اس مخالفت سے طے ہوتا ہے: اس کی تاریخ کی مکملیت کے ذریعے اور اس کے نظام کے ذریعے۔ لیکن ہم نشان کے تصور کے بغیر نہیں چل سکتے، ہم اس مابعد الطبیعاتی ملی بھگت کے خلاف جو تنقید ہم کر رہے ہیں اس کے بغیر نہیں چل سکتے، بغیر خطر مے کے کہ فرق کو مکمل طور پر مٹا دیں ایک معنوی کی خودی کی شناخت میں جو اپنے نشان کو خود میں سمیٹتا ہے، یا، جو کہ ایک ہی بات ہے، اسے محض اپنے آپ سے باہر نکال دیتا ہے۔ کیونکہ نشان دینے والے اور معنی کے درمیان فرق کو مٹانے کے دو متضاد طریقے ہیں: ایک، کلاسیکی طریقہ، نشان دینے والے کو کم کرنے یا حاصل کرنے میں، یعنی بالآخر نشان کو خیال کے تابع کرنے میں؛ دوسرا، جسے ہم یہاں پہلے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اس نظام کو سوالیہ نشان میں ڈالنا ہے جس میں پہلے کی کمی کام کرتی تھی: سب سے پہلے اور سب سے اہم، حسی اور عقلی کے درمیان

مخالفت۔ متضاد یہ ہے کہ نشان کی مابعد الطبیعاتی کمی کو اس مخالفت کی ضرورت تھی جسے وہ کم کر رہی تھی۔ مخالفت نظام کا حصہ ہے، کمی کے ساتھ ساتھ۔ اور جو میں یہاں نشان کے بارے میں کہہ رہا ہموں اسے مابعد الطبیعات کے تمام تصورات اور جملوں، خاص طور پر "ساخت" پر گفتگو پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس دائرے میں پھنسنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ یہ سب زیادہ یا کم سادہ لوحی، زیادہ یا کم تجرباتی، زیادہ یا کم نظاماتی، زیادہ یا کم اس دائرے کی شکل سازی یا یہاں تک که رسمی شکل بندی کے قریب ہیں۔ یہ فرق وہ ہیں جو تخریبی خطابات کی کثرت اور ان لوگوں کے درمیان اختلاف کی وضاحت کرتے ہیں جو انہیں بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر، نطشے، فرائیڈ، اور ہیڈیگر نے وراثت میں ملے ہوئے مابعد الطبیعاتی تصورات کے اندر کام کیا۔ چونکہ یہ تصورات عناصر یا ایٹم نہیں ہیں اور چونکہ وہ ایک گرامر اور نظام سے لیے گئے ہیں، ہر مخصوص قرضہ مابعد الطبیعات کے پورے نظام کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ان تخریب کاروں کو ایک دوسرے کو باہمی طور پر تباہ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ مثال کے طور پر، ہیڈیگر، نطشے کو، اتنی میں وضاحت اور سختی کے ساتھ جتنی بد ایمان اور غلط فہمی کے ساتھ، آخری مابعد الطبیعاتی، آخری "افلاطونی" کے طور پر مانتے ہیں۔ کوئی بھی یہی چیز ہیڈیگر، فرائیڈ، یا بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے کر سکتا ہے۔ اور آج یہ مشق سب سے زیادہ عام ہے۔

# تشريح

اس پیراگراف میں دریدا فلسفے میں "مرکزیت کا خاتمه" کے تصور پر بات کرتا ہے، خاص طور پر ساختیات کے حوالے سے۔ وہ یه جانچنے کی کوشش کرتا ہے که کس طرح کچھ فلسفیانه تنقیدوں نے روایتی مابعدالطبیعاتی تصورات کو ختم کرنے کی

کوشش کی ہے، لیکن اکثر وہ ان ہی نظاموں میں الجھ جاتے ہیں جنہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ مرکزیت کے خاتمے کی بات کرتا ہے، جہاں روایتی ساخت کے مقررہ "مرکز" کے خیال کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ "مرکزیت کا خاتمه" اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے که ان مقررہ نقاط کو سوالیہ نشان بنایا جائے جو تاریخی طور پر سوچ کے نظام کو منظم کرتے ہیں۔

وہ کئی بااثر فلسفیوں کا ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے مرکزیت کے خاتمے میں حصه لیا

نطشے: مابعدالطبیعات اور مطلق سچائی کے تصور پر تنقید کی، اور جامد معنی کے بجائے کھیل اور تفسیر پر زور دیا۔ فرائڈ: سگمنڈ فرائد نے خود کی موجودگی کے تصور پر تنقید کی، لاشعوری اور شناخت کی پیچیدگیوں پر توجه مرکوز کی۔

ہائڈیگر: اس نے روایتی مابعدالطبیعات اور وجود کو ایک مقررہ موجودگی کے طور پر دیکھنے کے خیال کو چیلنج کیا، اور وجود کی نوعیت کو جانچا۔

دریدا ان جیسی تنقیدوں پر اپنی تنقید پیش کرتا ہے اور اسے دائر ہے کا سفر کہتا ہے – اس کا خیال ہے یہ تنقیدات اکثر ایک "گول دائر ہے" میں پھنس جاتی ہیں، کیونکہ وہ مابعدالطبیعات کی زبان اور تصورات کا استعمال کرتے ہوئے مابعدالطبیعات پر تنقید کرتی ہیں۔ یہ ایک متضاد صورتحال پیدا کرتا ہے، کیونکہ مابعدالطبیعاتی فکر کے فریم ورک سے مکمل طور پر باہر نکلنا مشکل ہے۔

نشان" اس بحث کا مرکزی نکته ہے۔ روایتی علم معانی / سمی نیٹکس نشان 'نشان دہندہ اور نشان زدہ' پر مشتمل ہوتا ہے۔ دریدا کا کہنا ہے که ان دونوں کے درمیان فرق کو ختم کرنے کی کوشش مشکل ہے، کیونکه ہماری زبان بنیادی طور پر ایسے فرق پر مبنی ہے۔

محسوس اور معقول کے درمیان تضاد بھی اہم ہے۔ دریدا لیوی سٹراس کا حوالہ دیتا ہے جس میں وہ نشانوں کے استعمال سے محسوس (جو محسوس کیا جا سکتا ہے) اور معقول (جو عقل سے سمجھا جا سکتا ہے) کے درمیان مخالفت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مخالفت نشان کے تصور کے لئے بنیادی ہے اور اسے مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

پھر دریدا در تشکیلی کلامیوں / ڈسکورسز کی بات کرتا ہے - وہ تسلیم کرتا ہے که مابعدالطبیعاتی تصورات پر تنقید کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ہر ایک کا اپنا انداز اور روایتی نظام کے ساتھ تعامل کی سطح ہوتی ہے۔ یه تنوع ان لوگوں کے درمیان اختلافات کو جنم دیتا ہے جو مابعدالطبیعاتی خیالات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔

### مابعد الطبعيات

## Metaphysics

مابعد الطبعیات فلسفے کی ایک شاخ ہے جو حقیقت اور وجود کی بنیادی نوعیت سے متعلق ہے، جو اکثر وجود، شناخت، اور سچائی جیسے تجریدی تصورات شامل کرتی ہے۔

#### نشان

Sign

معنی کی بنیادی اکائی جو سگنیفائر اور سگنیفائیڈ پر مشتمل ہوتی ہے۔

## نشان کننده/دبهنده / نشان زده

## Signifier/Signified

نشان کے اجزاء؛ سگنیفائر الفاظ کی شکل ہے، اور سگنیفائیڈ وہ تصور ہے جو اس کی نمائندگی کرتا ہے۔

## محسوس / معقول

## Sensible/Intelligible

فلسفیانه فرق جہاں "محسوس" اس کا حواله دیتا ہے جو حس کے ذریعے محسوس کیا جا سکتا ہے، اور "معقول" اس کا حواله دیتا ہے جو عقل کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔

# گردشی جال

### **Circular Trap**

یه خیال که مابعدالطبیعات کی تنقیدات اکثر مابعدالطبیعاتی تصورات میں پهنس جاتی ہیں، ایک متضاد صورتحال پیدا کرتی ہیں۔

## ردتشكيل كلاميه

#### **Destructive Discourse**

فلسفیانه نقطه نظر جو روایتی تصورات اور فکر کے نظاموں کو ختم کرنے یا ان پر تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں

اس پیراگراف میں، دریدا ساختیاتی فلسفے میں مرکزیت کے خاتمے کی مشکلات اور محدودیت پر روشنی ڈالتا ہے، ان تضادات اور مشکلات کو اجاگر کرتا ہے جن کا سامنا ان تنقیدات کو ہوتا ہے جو مکمل طور پر مابعدالطبیعاتی فریم ورک سے باہر نکلنا چاہتی ہیں۔

ساتواں پیراگراف

یه رسمی خاکه "انسانی علوم" کہلائے جانے والے مضامین کے سلسلے میں کس حد تک اہمیت رکھتا ہے؟ ان علوم میں سے ایک شاید منفرد مقام رکھتا ہے — اور وہ ہے علم نسلیات۔ایتھنولوجی حقیقت میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ علم نسلیات ایک سائنس کے طور پر صرف اس وقت پیدا ہوا جب مرکزیت کا خاتمہ ہوا: جب یورپی ثقافت—اور نتیجتاً مابعد الطبیعیات کی تاریخ اور اس کے تصورات — کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا، اپنی مرکزیت کو ترک کرنا پڑا، اور خود کو حواله کی ثقافت سمجھنے سے باز رہنے پر مجبور کیا گیا۔ یه لمحه صرف فلسفیانه یا سائنسی گفتگو کا لمحه نہیں ہے، بلکه یه سیاسی، اقتصادی، تکنیکی، اور دیگر لحاظ سے بھی اہم ہے۔ ہم پوری یقین کے ساتھ کہه سکتے ہیں که اس بات میں کوئی اتفاقی بات نہیں ہے که نسلی مرکزیت کی تنقید—جو که نسلیات کی بنیادی شرط ہے—کو منظم اور تاریخی طور پر مابعد الطبیعیات کی تاریخ کی تباہی کے ساتھ ہم عصر ہونا چاہئے۔ دونوں ایک ہی دور کا حصہ ہیں۔ نسلیات کسی بھی سائنس کی طرح — گفتگو کے عنصر میں وجود پذیر ہوتا ہے۔ اور بنیادی طور پر یه ایک یورپی سائنس ہے جو روایتی تصورات کا استعمال کرتی ہے، چاہے یه ان کے خلاف جتنا بھی جدو جہد کر ہے۔ نتیجتاً، چاہے وہ چاہے یا نه چاہے—اور یه اس کی ذاتی مرضی پر منحصر نہیں ہے—نسلیات دان اپنی گفتگو میں نسلی مرکزیت کے مفروضات کو قبول کرتا ہے بالکل اسی لمحے جب وہ ان کی مذمت میں مصروف ہوتا ہے۔ یه ضرورت ناقابل تقلیل ہے؛ یه کوئی تاریخی اتفاق نہیں ہے۔ ہمیں اس کے تمام مضمرات کو بڑی احتیاط سے غور کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بھی اس ضرورت سے بچ نہیں سکتا، اور اگر کوئی بھی اس کی پیروی کرنے کے لئے ذمه دار نہیں ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نه ہو، تو اس کا مطلب یه نہیں ہے که اس کی پیروی کے تمام طریقے برابر ہیں۔ کسی گفتگو کی کیفیت اور زرخیزی شاید اس تنقیدی سختی سے مایی جاتی ہے جس کے ساتھ یه مابعد الطبیعیات کی تاریخ اور موروثی تصورات سے متعلق ہے۔ یہاں انسانی علوم کی زبان کے ساتھ تنقیدی تعلق اور گفتگو کی تنقیدی ذمه داری کا سوال ہے۔ یه اس بات کا سوال ہے که ایک وراثت سے وہ وسائل ادھار لینے والے گفتگو کے اسٹیٹس کا مسئلہ خاص طور پر اور منظم طریقے سے اٹھایا جائے جو خود اس وراثت کی تعمیر نو کے لئے ضروری ہیں۔ یہ معیشت اور حکمت عملی کا مسئلہ ہے۔ اگر میں اب [ماہر بشریات کلود] لیوی-لیوی سٹراس کے متون کے معائنے کا استعمال بطور مثال

کروں تو یہ نہ صرف انسانی علوم میں نسلیات کو دیے گئے امتیاز کی وجہ سے ہے، نہ ہی اس لئے کہ لیوی-لیوی سٹراس کی سوچ معاصر نظریاتی صورتحال پر بھاری ہے۔ یہ سب سے بڑھ کر اس لئے ہے کہ لیوی-لیوی سٹراس کے کام میں ایک خاص انتخاب واضح ہو چکا ہے اور کیونکہ وہاں ایک خاص نظریہ وضع کیا گیا ہے، اور خاص طور پر ایک کم یا زیادہ واضح طریقے سے، زبان کی اس تنقید اور انسانی علوم کی اس تنقیدی زبان کے حوالے سے۔

اس پیراگراف میں کچھ بنیادی سوالات پر غور کیا گیا ہے جو انسانی علوم اور سماجی علوم سے متعلق ہیں۔ دریدا نسلیات اور مغربی مابعد الطبیعیاتی روایات کے وسیع تر سیاق و سباق کے درمیان تعلق کو دریافت کرتے ہیں۔

رسمی خاکه اور انسانی علوم

(Formal Schema)

دریدا اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں که "رسمی خاکه" انسانی علوم پر لاگو ہوتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے۔ یه خاکه روایتی ساختوں اور تحقیقی طریقوں کا حواله دیتا ہے جو عموماً سائنسی مضامین میں استعمال ہوتے ہیں۔

# نسلیات کی منفرد حیثیت (Relevance to Human Sciences)

دریدا نسلیات کو انسانی علوم میں ایک منفرد مقام کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ نسلیات، جو مختلف ثقافتوں اور معاشروں کا مطالعه کرتی ہے، ایک ایسا میدان ہے جسے مغربی فکر میں تبدیلیوں سے نمایاں طور پر متاثر کیا گیا ہے۔

مرکزیت کا خاتمه اور نسلیات کی پیدائش (Ethnology's Privileged Position)

دریدا کا کہنا ہے که نسلیات ایک علم کے طور پر اس وقت ہی سامنے آ سکتی تھی جب "مرکزیت کا خاتمه" ہوا۔یعنی جب یورپی ثقافت نے خود کو دیگر ثقافتوں کے مقابلے میں معیار سمجھنا چھوڑ دیا۔ یه مرکزیت کا خاتمه یورپی مابعد

الطبیعیاتی روایات کی بے دخلی کے ذریعے ہوا، جنہوں نے تاریخی طور پر یورپی ثقافت کو فکری اور ثقافتی حوالہ کے مرکز میں رکھا تھا۔

# فلسفيانه اور تاريخي لمحه

## (Philosophical and Historical Moment)

دریدا دعویٰ کرتے ہیں که یه تبدیلی صرف فلسفیانه یا سائنسی نہیں بلکه سیاسی، معاشی، اور تکنیکی لحاظ سے بھی اہم ہے۔ نسلیات کا ابھرنا وسیع تر عالمی تبدیلیوں کے ساتھ معاصر ہے۔ وہ یه بات سامنے لاتے ہیں که نسلی مرکزیت کی تنقید سابعنی یه مفروضه که کسی کی اپنی ثقافت بہتر یا معیار ہے —نسلیات کے وجود کے لئے ضروری تھی۔ یه تنقید مابعد الطبیعیاتی تاریخ کے انہدام کے ساتھ سامنے آئی۔

نسلیات ایک یورپی علم کے طور پر (Ethnology as a Science)

دریدا نوٹ کرتے ہیں که نسلیات، دیگر علوم کی طرح، بنیادی طور پر یورپی گفتگو اور روایتی تصورات میں جڑی ہوئی ہے، خواہ یه ان بنیادوں کے خلاف کتنی بھی تنقید کر ہے۔ نسلیات دان، شعوری یا لاشعوری طور پر، اپنی تحقیق میں نسلی مرکزیت کے مفروضات کو شامل کر لیتے ہیں، یہاں تک که جب وہ ان کی تنقید کرتے ہیں۔ یه تضاد ناگزیر ہے اور محض ایک تاریخی حادثه نہیں ہے۔

## تنقيدي مضمرات

## (Critical Implications)

نسلیات میں موجود یہ اندرونی تضاد—کہ نسلیاتی تصورات کو استعمال کرتے ہوئے ان پر تنقید کی جاتی ہے—مکمل طور پر ناگزیر ہے۔ یہ ایک ایسی ضرورت ہے جو کلام میں شامل ہے۔ تاہم، دریدا اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس ضرورت کے جواب کے تمام طریقے برابر نہیں ہیں۔ ایک گفتگو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تاریخی اور تصوری بنیادوں کے ساتھ کتنی سختی سے منسلک ہے۔

تنقیدی ذمه داری اور زبان

(Critical Responsibility and Language)

دریدا انسانی علوم میں استعمال ہونے والی زبان کے ساتھ ایک تنقیدی تعلق کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ علماء کو ان موروثی تصورات سے آگاہ ہونا چاہئے جو وہ استعمال کرتے ہیں اور ان تصورات کے مضمرات کو سمجھنا چاہئے۔ چیلنج یه بے که موروثی گفتگو کے وسائل کو استعمال کر کے اس کی تنقید اور تعمیر نو کی جائے، اسے معیشت (عملیت) اور حکمت عملی کا معامله سمجھ کر۔

دریدا کلود لیوی-لیوی سٹراس کے کام کو مثال کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کے انسانی علوم میں نسلیات پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے اور اس کی تنقیدی زبان کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے لیوی-لیوی سٹراس کے کام میں، دریدا ایک شعوری انتخاب اور ایک نظریه کی ترقی کی نشاندہی کرتے ہیں جو زبان کے تنقیدی مسائل اور انسانی علوم کی تنقیدی زبان کے حوالے سے خطاب کرتا ہے۔

## تشريح

دریدا کا نسلیات پر یه تجزیه انسانی علوم کے دائرہ کار میں مغربی مابعد الطبیعیاتی روایات اور ان سے آگے بڑھنے کی تنقید کوششوں کے درمیان گہر مے تنازعات کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ یه ظاہر کرتے ہیں که نسلیات کا ظہور نسلی مرکزیت کی تنقید اور یورپی ثقافت کے غالب حواله نقطه کی مرکزیت کے خاتم کے خاتم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یه مرکزیت کے خاتم نے دوسری ثقافتوں

کی ایک زیادہ باریک بینی سے تفہیم کی اجازت دی، لیکن اس کے ساتھ مغربی فکر کی بنیادوں کو دوبارہ سمجھنے کا چیلنج بھی آیا۔

دریدا تجویز کرتے ہیں که نسلیات، دیگر انسانی علوم کی طرح، یورپی گفتگو میں جڑی ہوئی ہے۔ نسلیات دان، یہاں تک که جب وہ نسلی مرکزیت کی تنقید کرتے ہیں، انہیں وہی تصورات استعمال کرنے پڑتے ہیں جن کی وہ تعمیر نو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یه ضرورت ایک سخت اور تنقیدی نقطۂ نظر کی متقاضی ہے که کس طرح یه زبان اور حکمت عملی استعمال کی جا رہی ہے۔ کلود لیوی-لیوی سٹراس کی مثال کے ذریعے، دریدا ان تضادات کو نیویگیٹ کرنے کی مسلسل چیلنج کو واضح کرتے ہیں اور ان موروثی تصورات کا تنقیدی جائزہ لینے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں جو علمی گفتگو کی تشکیل کرتے ہیں۔

# آڻهواں پيراگراف

لیوی سٹراس کے متن میں اس تحریک کی پیروی کرتے ہوئے میں دیگر رہنماء تھریڈز/ کڑیوں میں سے ایک کڑی 'فطرت اور ثقافت ' کے درمیان مخالفت ، تضاد اور تخالف پر مبنی 'اپوزیشن بائنری / متضاد جوڑ کو چنوں گا۔ فلسفہ نے چاہے جتی تجدیدی شکلیں اختیار کی ہوں یا جتنے بھی بھی بدلے ہوں یہ تضاد و تخالف قلسفے میں شروع دن سے موجود ہے۔ حتیکہ یہ افلاطون کے زمانے سے بھی پرانا ہے۔ کم از کم یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود سوفسطائی پرانے ہیں۔ تخالف و تضادات پر مشتمل بائنری بیانات جیسے فزس / ناموس ، فزس / ٹیکنے – ہم تک ایک تاریخ کی زنچیر کے زریعے پہنچے جو فطرت کو قانون سے ، تعلیم سے ، آرٹ سے ، تیکنک سے ۔۔۔۔ اور تو اور آزادی سے ، تاریخ سے ، سماج سے ، دماغ سے وغیرہ سے متضاد اور مخالفت میں دکھاتی ہے۔

اپنی تحقیق کے آغاز سے ہی اور اپنی پہلی کتاب "رشته داری کی بنیادی ساختیں" سے، لیوی-لیوی سٹراس نے ایک ہی وقت میں اس مخالفت کو استعمال کرنے کی ضرورت اور اسے قابلِ قبول بنانے کی ممکن نه ہونے کو محسوس کیا۔ "رشته داری کی بنیادی ساختیں" میں، وہ اس مسلک یا تعریف سے شروع کرتے ہیں: وہ فطرت سے تعلق رکھتا ہے جو عالمی اور خود رو ہو، جو کسی خاص ثقافت یا کسی متعین معیار پر منحصر نه ہو۔ دوسری طرف، وہ ثقافت سے تعلق رکھتا ہے جو ایک نظامِ ضوابط پر منحصر ہو جو معاشر ہے کو منظم کرتا ہے اور اس لئے ایک معاشرتی ڈھانچے سے دوسر ہے میں مختلف ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یه دو تعریفات روایتی قسم کی ہیں۔ لیکن "رشته داری کی بنیادی ساختیں" کے بالکل پہلے صفحات میں، لیوی-لیوی سٹراس ، جنہوں نے ان تصورات کو ایک قابلِ قبول موقف دینا شروع کیا ہے، اس چیز کا سامنا کرتے ہیں جسے وہ ایک اسکینڈل کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو اب اس فطرت/ثقافت کی مخالفت کو برداشت نہیں کرتی جو انہوں نے قبول کی ہے اور جو بیک وقت فطرت کے اوصاف اور ثقافت کے اوصاف کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یه اسکینڈل کہتے ہیں بھی نہن بھائیوں، ماں، بیٹی، بیٹے اور دیگر ایسے رشتوں سے ازواجی رشتوں کی ممانعت ہے اسے محرمات سے ازواجی تعلقات /مباشرت کی ممانعت بھی کہتے ہیں۔۔ ایسی ازدواجی ممانعت عالمگیر ہے؛ اس معنی میں آپ اسے فطری کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یه ایک ممانعت بھی ہے، ایک نظام ضوابط اور ممانعتوں کا؛ اس معنی میں آپ اسے ثقافتی کہه سکتے ہیں۔ لیکن یه ایک ممانعت بھی ہے، ایک نظام ضوابط اور ممانعتوں کا؛ اس معنی میں آپ اسے ثقافتی کہه سکتے ہیں۔

تشريح

فطرت اور ثقافت کی مخالفت

فطرت

(Nature)

اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو عالمی، خود رو اور مخصوص ثقافتی اثرات سے آزاد ہوتی ہیں۔ یه موروثی اور مختلف معاشروں میں غیر متغیر سمجھی جاتی ہیں۔

#### ثقافت

## (Culture)

اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ضوابط، قوانین کے تحت ہوتی ہیں اور مختلف معاشرتی ڈھانچوں کے درمیان مختلف ہوتی ہیں۔ اس میں سیکھے ہوئے رویے، رسم و رواج، اور مخصوص معاشر مے کے ضوابط شامل ہوتے ہیں۔

## فلسفيانه جريي

فطرت اور ثقافت کے درمیان مخالفت ایک دیرینه فلسفیانه تقسیم ہے، جو افلاطون سے بھی پہلے کی ہے اور سوفیسٹس کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ یه تاریخی تقسیم کئی فلسفیانه اور سائنسی تحقیقات پر اثر انداز ہوئی ہے۔

فزسس/نوموس اور فزسس/ ٹیکنے

فزسس

## (Physis)

یونانی لفظ جو "فطرت" کے لئے استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد چیزوں کی داخلی خصوصیات یا قدرتی حالت ہے۔

## نوموس

## (Nomos)

اس سے مراد "قانون" یا "رسم و رواج" ہے، جو سماجی ضوابط اور کنونشنز کی نشاندہی کرتا ہے۔

### ٹیکنے

### (Techné)

اس کا ترجمه "فن" یا "کرافٹ" ہے، جو انسانی تخلیق یا مصنوعی تعمیرات کو ظاہر کرتا ہے۔:

## محرمات سے ازدواجی ممنوعیت

## (Incest Prohibition)

یه تمام انسانی معاشروں میں پایا جانے والا ایک عالمگیر ممنوع ہے جو مخصوص قربی رشتوں کے درمیان جنسی تعلقات کو ممنوع قرار دیتا ہے۔

لیوی-لیوی سٹراس کے نزدیک یه ایک اسکینڈل ہے کیونکه یه فطرت اور ثقافت دونوں کی خصوصیات کو بیک وقت ظاہر کرتا ہے۔

## تشريح

دریدا کلود لیوی-لیوی سٹراس کے متن کو استعمال کرتے ہوئے فطرت اور ثقافت کے درمیان دیرینه فلسفیانه مخالفت کا جائزہ لیتے ہیں۔ یه مخالفت فلسفه کے لئے بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور ایک تاریخی سلسلے کے ذریعے منتقل کی گئی ہے جو قدرتی مظاہر کو ثقافتی تعمیرات جیسے قانون، فن، معاشرہ، اور حتی که آزادی اور تاریخ کے مقابلے میں رکھتی ہے۔

لیوی-لیوی سٹراس کے کام، خاص طور پر ان کی کتاب "رشته داری کی بنیادی ساختیں" میں، وہ انسانی معاشروں کی وضاحت کے لئے فطرت اور ثقافت کی مخالفت کو استعمال کرنے کی ضرورت کو تسلیم کرتے

# ہیں۔ پھر بھی، وہ اس بات سے بھی دوچار ہوتے ہیں که یه تقسیم معاشرتی مظاہر کی پیچیدگی کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتی۔

# ازدواجی ممنوعیت کا اسکینڈل

لیوی-لیوی سٹراس ازدواجی ممنوعیت کو ایک "اسکینڈل" قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ فطرت اور ثقافت کے درمیان واضح تقسیم کو چیلنج کرتا ہے۔ ازدواجی ممنوعیت عالمگیر ہے، جو اسے فطری (فطری) بنا سکتی ہے، پھر بھی یه ایک ثقافتی تعمیر بھی ہے کیونکہ اس میں سماجی ضوابط اور ممانعتیں شامل ہیں (ثقافتی)۔ یہ دوہری نوعیت اسے صرف فطرت یا ثقافت کے طور پر درجہ بندی کرنے میں مشکل پیدا کرتی ہے۔

## تنقيدي مضمرات

دریداکا تجزیه اس بات کی نشاندہی کرتا ہے که فطرت اور ثقافت کے درمیان روایتی مخالفت انسانی رویے اور سماجی ضوابط کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لئے ناکافی ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں که اس طرح کی بائنری مخالفتیں محض تاریخی حادثات نہیں ہیں بلکه ان کی فلسفیانه فکر میں گہری جڑیں پیوست ہیں۔

دریدا کہتے ہیں که ازدواجی ممنوعیت یه ظاہر کرتی ہے که کچھ مظاہر کو موجودہ تقسیموں کے اندر آسانی سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس کے بجائے، یه ان زمروں کی بنیادی مفروضات کو ازسرنو غور و فکر کی ضرورت ہے۔ فطرت-ثقافت کی مخالفت کو چیلنج کرتے ہوئے،

دریدا موروثی فلسفیانه تصورات کی تعمیر نو کے وسائل کو بہتر طور پر سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں تاکه انسانی معاشروں میں فطری اور ثقافتی عناصر کے باہمی تعلق کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔

#### نتبجه

دریدا کی لیوی-لیوی سٹراس کے کام کے ذریعے فطرت-ثقافت کی مخالفت کی تحقیق روایتی فلسفیانہ زمروں کی حدود کو اجاگر کرتی ہے۔ ازدواجی ممنوعیت انسانی رویے کے ایک اہم نقطہ کے طور پر کام کرتی ہے، جو یہ ظاہر کرتی ہے که کچھ سماجی ضوابط سادہ درجه بندیوں سے آگے نکل جاتے ہیں، اور فطرت اور ثقافت کے مابین تعامل کی بہتر تفہیم کی ضرورت کو ظاہر کرتے ہیں۔ دریدا کی تنقید ہمیں فکری ڈھانچوں اور ان کے انسانی علوم کے بار مے میں ہمار مے فہم پر اثرات کو دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔

# نواں پیراگراف

آئیے فرض کریں کہ انسان میں جو کچھ بھی عالمگیر ہے وہ فطرت کے نظام سے اخذ کیا گیا ہے اور خود رو سے نکلتا ہے، کہ جو کچھ بھی کسی ضابط کے تابع ہے وہ ثقافت سے تعلق رکھتا ہے اور نسبتی اور مخصوص اوصاف کو پیش کرتا ہے۔ ہم پھر اپنے آپ کو ایک حقیقت یا یوں کہیں کہ حقائق کے ایک مجموع کے سامنے پاتے ہیں، جو کہ سابقہ تعریفات کی روشنی میں کسی اسکینڈل کی طرح ظاہر ہونے سے دور نہیں ہے: ازدواجی ممنوعیت دو خصوصیات پیش کرتی ہے جو واضح طور پر اور ناقابل تقسیم طور پر باہم جڑی ہوئے ہیں، جن میں

ہم نے دو الگ الگ نظاموں کی متضاد خصوصیات کو پہچانا۔ ازدواجی ممنوعیت ایک ضابطہ ہے، لیکن ایک ضابطہ، جو تمام سماجی ضوابط میں سے واحد ہے، جو بیک وقت ایک عالمگیر کردار رکھتا ہے۔

ظاہر ہے کہ کوئی اسکینڈل نہیں ہے سوائے اس نظام تصورات کے جو فطرت اور ثقافت کے درمیان فرق کی تصدیق کرتا ہے۔ لیوی-لیوی سٹراس اپنے کام کا آغاز ازدواجی ممنوعیت کے واقعے سے کرتے ہیں، اس طرح وہ خود کو ایسی پوزیشن میں رکھتے ہیں جو اس فرق کو مٹاتی یا متنازعہ بناتی ہے، جو ہمیشہ خود واضح تصور کیا جاتا تھا۔ کیونکہ، اس لمحے سے کہ ازدواجی ممنوعیت کو فطرت/ثقافت کی مخالفت کے اندر نہیں سوچا جا سکتا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک اسکینڈل ہے، شفاف معانی کے نیٹ ورک میں غیرواضحیت کا مرکزہ۔ ازدواجی ممنوعیت روایتی تصورات کے دائر ہے میں اب کوئی اسکینڈل نہیں ہے؛ یہ کچھ ایسا ہے جو ان تصورات سے بچ نکلتا ہے اور یقینی طور پر ان سے پہلے آتا ہے — شاید ان کے امکان کی شرط کے طور پر۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورا فلسفیانہ تصورات، جو خود کو منظم طریقے سے فطرت/ثقافت کی مخالفت سے مربوط کرتے ہیں، اس کے تصوراتی دائر ہے میں وہی چیز چھوڑ دیتے ہیں جو اس تصور سازی کو ممکن بناتی ہے: ازدواجی ممنوعیت کی اصل۔

میں نے اس مثال کو مختصر طور پر بیان کیا ہے، جو کہ بہت سی دیگر مثالوں میں سے صرف ایک ہے، لیکن یہ مثال پھر بھی ظاہر کرتی ہے کہ زبان کے اندر اپنی تنقید کی ضرورت موجود ہے۔ یہ تنقید دو "راستوں" میں، دو "انداز" میں کی جا سکتی ہے۔ جیسے ہی فطرت/ثقافت کی مخالفت کی حد محسوس ہوتی ہے، کوئی شخص ان تصورات کی تاریخ کو منظم اور سختی سے سوالات کے دائر ہے میں لانا چاہے گا۔ یہ ایک پہلی کارروائی ہے۔ اس طرح کا منظم اور تاریخی سوال نہ تو کلاسیکی معنوں میں ایک لسانیاتی کارروائی ہوگی اور نہ ہی فلسفیانہ۔ فلسفہ کی پوری تاریخ کے بنیادی تصورات سے متعلق ہونا، انہیں ختم کرنا، نہ تو ایک لسانیاتی ماہر کا کام ہے اور نہ ہی فلسفے کے کلاسیکی مورخ کا۔ ظاہری شکلوں کے باوجود، یہ شاید فلسفے سے باہر قدم رکھنے کا سب سے زیادہ جرات مندانہ طریقہ ہے۔ "فلسفے سے باہر" کا قدم اٹھانا ان لوگوں کے لئے عام طور پر تصور کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے جو سوچتے ہیں کہ انہوں نے بہت پہلے یہ "فلسفے سے باہر" کا قدم اٹھانا ان لوگوں کے لئے عام طور پر تصور کرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے جو سوچتے ہیں کہ انہوں نے بہت پہلے یہ

قدم اٹھایا تھا اور جو عام طور پر خود کو اس تمام گفتگو کے ذریعے مابعد الطبیعیات میں ڈبو لیتے ہیں جسے وہ دعویٰ کرتے ہیں که انہوں نے اس سے الگ کیا ہے۔

پہلے راستے کے ممکنہ غیر زرخیز اثر سے بچنے کے لئے، دوسرا انتخاب — جو میں سمجھتا ہوں کہ لیوی-لیوی سٹراس کے منتخب کردہ راستے سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے — تجرباتی دریافت کے میدان میں ان تمام پرانے تصورات کو محفوظ رکھنا ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ ان کی حدود کو یہاں اور وہاں ظاہر کرنا، انہیں ایسے آلات کے طور پر برتنا جو اب بھی کارآمد ہو سکتے ہیں۔ اب ان سے کوئی سچائی کی قیمت منسوب نہیں کی جاتی ہے؛ اگر ضرورت پڑی تو انہیں ترک کرنے کی آمادگی ہے اگر دوسر ہے آلات زیادہ مفید ثابت ہوں۔ اس دوران، ان کی نسبتی تاثیر کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور ان کا استعمال اس پرانی مشینری کو ختم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں اور جن کا وہ خود بھی حصہ ہیں۔ اس طرح انسانی علوم کی زبان خود کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے۔ لیوی-لیوی سٹراس کا خیال ہے کہ اس طرح وہ طریقہ کو سچائی سے، طریقہ کے آلات اور اس کے مقصد سے جدا کر سکتے ہیں۔ تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ یہ لیوی-لیوی سٹراس کا جارہا ہے کہ کا بنیادی بیان ہے؛ کسی بھی صورت میں، "رشتہ داری کی بنیادی ساختیں" کے پہلے الفاظ یہ ہیں: "یہ سمجھنا شروع کیا جا رہا ہے کہ فطرت کی حالت اور معاشر ہے کی حالت کے درمیان فرق (ہم آج کہیں گے: فطرت کی حالت اور ثقافت کی حالت)، جبکہ کسی بھی قابل قبول تاریخی معنی سے عاری، جدید سماجیات کے استعمال سے پوری طرح سے اپنی افادیت پیش کرتا ہے: بطور ایک طریقہ کار آلہ — "قبول تاریخی معنی سے عاری، جدید سماجیات کے استعمال سے پوری طرح سے اپنی افادیت پیش کرتا ہے: بطور ایک طریقہ کار آلہ —

## تشريح

انسان میں عالمگیریت

## عالمگير

#### (Universal)

ایسی خصوصیات یا اوصاف جو تمام انسانوں میں پائے جاتے ہیں، چاہے ان کی ثقافتی تفریقات کچھ بھی ہوں۔ یه موروثی: اور قدرتی سمجھے جاتے ہیں

## فطرت اور ثقافت

#### فطرت

#### (Nature)

وہ چیزیں جو خود رو اور عالمی ہیں، اور ثقافتی ضوابط سے آزاد ہیں۔ یه ایسی داخلی خصوصیات پر مشتمل ہے جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں

#### ثقافت

#### (Culture)

ضوابط اور قوانین کے تحت مقرر کردہ، ثقافت مختلف معاشروں میں مختلف ہوتی ہے اور اس میں سیکھے ہوئے روپے، رسم و رواج، اور معاشرتی ضوابط شامل ہوتے ہیں

#### ضابطه

#### (Norm)

معاشرے میں روپے کو کنٹرول کرنے والا معیار یا قانون۔ ضوابط ثقافتی لحاظ سے مخصوص ہوتے ہیں اور ایک معاشر مے سے دوسر مے معاشر مے میں بدل سکتے ہیں

### ازدواجي ممنوعيت

#### (Incest Prohibition)

ایک عالمگیر ضابطہ جو تمام انسانی معاشروں میں پایا جاتا ہے اور مخصوص قریبی رشته داروں کے درمیان جنسی تعلقات کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ یه ایک تضادکی نمائندگی کرتا ہے کیونکہ یه قدرتی عالمگیریت اور ثقافتی ضابطے دونوں کو شامل کرتا ہے۔

## اسکینڈل

#### (Scandal)

اس سیاق و سباق میں، ایک اسکینڈل اس تصور یا مظہر کو ظاہر کرتا ہے جو موجودہ فلسفیانه زمروں یا مخالفتوں، جیسے فطرت بمقابله ثقافت، کو چیلنج کرتا ہے

### فطرت اور ثقافت کا دریدا کا جائزہ

دریداکلود لیوی-لیوی سٹراس کے کام کے ذریعے انسان میں موجود عالمگیری خصوصیات (فطرت) اور ثقافتی ضوابط (ثقافت) کے درمیان تعلق کو دریافت کرتے ہیں۔ وہ فطرت اور ثقافت کے درمیان دیرینه فلسفیانه تقسیم پر غور کرتے ہیں جہاں فطرت کو عالمی اور خود رو سمجھا جاتا ہے، جبکه ثقافت کو ضوابط کے تحت سمجھا جاتا ہے جو مختلف معاشرتی ڈھانچوں میں مختلف ہوتی ہے

## ازدواجی ممنوعیت کا تضاد

دریدا ازدواجی ممنوعیت کو اس بات کی ایک کلیدی مثال کے طور پر نمایاں کرتے ہیں که کیسے فطرت-ثقافت کی مخالفت مسئله پیدا کر سکتی ہے۔ ازدواجی ممنوعیت عالمگیر ہے، جو اسے ایک قدرتی مظہر ظاہر کرتی ہے، پھر بھی یه ایک سماجی ضابطه بھی ہے، جو اسے ثقافتی تعمیرات کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یه دوہری نوعیت اسے ایک "اسکینڈل" بنا دیتی ہے کیونکه یه فطرت اور ثقافت کے درمیان روایتی تقسیم کی مخالفت کرتی ہے

## تصوری نظاموں کی تنقید

دریدا کا استدلال ہے که ازدواجی ممنوعیت کا اسکینڈل اس تصوری نظام کی حدود کو ظاہر کرتا ہے جو سختی سے فطرت اور ثقافت کو الگ کرتا ہے۔ لیوی-لیوی سٹراس کا کام، جو اس ممنوعیت سے شروع ہوتا ہے، اس مخالفت کی خود واضحیت کو چیلنج کرتا ہے اور روایتی فلسفیانه تصورات کی شفافیت پر سوال اٹھاتا ہے

## روایتی تصورات سے آگے

ازدواجی ممنوعیت کچھ ایسی بن جاتی ہے جو روایتی فلسفیانه زمروں سے بچ نکلتی ہے، یه ظاہر کرتے ہوئے که یه ان تصورات سے زیادہ بنیادی ہے۔ دریدا تجویز کرتے ہیں که فلسفیانه تصور سازی منظم طریقے سے فطرت-ثقافت کی مخالفت پر انحصار کرتی ہے، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے که وہ کونسی شرائط ہیں جو اس تصور سازی کو ممکن بناتی ہیں، یعنی ازدواجی ممنوعیت کی اصل

## زبان اور اس کی تنقید

دریدا اس بات پر زور دیتے ہیں که زبان کے اندر اپنی تنقید کی ضرورت موجود ہے۔ وہ دو نقطه ہائے نظر پیش کرتے ہیں

## :منظم اور تاریخی تنقید

فلسفیانه تصورات کی تاریخ کا سخت اور منظم جائزہ لینا، ان کے بنیادی مفروضات پر سوال اٹھانا۔ یه محض ایک لسانیاتی یا روایتی فلسفیانه کام نہیں ہے بلکه روایتی فلسفیانه حدود سے باہر قدم رکھنے کا ایک جرات مندانه اقدام ہے

## تجرباتي دريافت اور طريقه كار

روایتی تصورات کو تجرباتی تحقیق کے آلات کے طور پر استعمال کرتے رہنا، جبکه ان کی حدود کو تسلیم کرنا۔ اس میں ان کی افادیت کو تسلیم کرنا شامل ہے بغیر انہیں کسی موروثی سچائی کی قیمت منسوب کئے، اور اگر بہتر آلات موجود ہوں تو انہیں ترک کرنے کے لئے تیار رہنا

## لیوی-لیوی سٹراس کا نقطه نظر

دریدا لیوی-لیوی سٹراس کو دوسر مے نقطہ نظر سے منسلک کرتے ہیں، جہاں روایتی تصورات کو ان کی حدود کے باوجود طریقہ کار کے آلات کے طور پر برقرار رکھا جاتا ہے۔ اس میں طریقہ کو سچائی سے جدا کرنا شامل ہے، تصورات کو پرانی نظاموں کی تنقید اور انہدام کے لئے استعمال کرنا جن سے وہ تعلق رکھتے ہیں

#### تيجه

دریداکا فطرت-ثقافت کی مخالفت اور ازدواجی ممنوعیت کی مثال کا تجزیه فلسفیانه تصور سازی میں موجود پیچیدگیوں اور تضادات کو ظاہر کرتا ہے۔ روایتی زمروں کو چیلنج کرتے ہوئے، دریدا انسانی علوم کے بنیادی مفروضات پر دوبارہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اور فطرت اور ثقافت کے درمیان تعامل کی زیادہ باریک بینی سے تفہیم کی حوصله افزائی کرتے ہیں۔ لیوی-لیوی سٹراس کے کام کے ذریعے، دریدا یه ظاہر کرتے ہیں که کیسے روایتی تصورات کو علمی علم کے حصول میں تنقیدی آلات کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے

# دسواں پیراگراف

لیوی-لیوی سٹراس ہمیشه اس دوہر مے ارادمے کے ساتھ وفادار رہیں گے: بطور آله اس چیز کو محفوظ رکھنا جس کی سچائی کی قیمت وہ تنقید کرتے ہیں۔ ایک طرف، وہ فطرت/ثقافت کی مخالفت کی قدر کو چیلنج کرنا جاری رکھیں گے۔ "رشته داری کی بنیادی ساختیں" کے تیرہ سال بعد "دی سیویج مائنڈ" میں اس متن کی بازگشت سنائی دیتی ہے جو میں نے ابھی حواله دیا: "فطرت اور ثقافت کے درمیان مخالفت، جس پر میں نے پہلے اصرار کیا تھا، آج ایسا لگتا ہے که وہ قدر

پیش کرتی ہے جو سب سے بڑھ کر طریقہ کار کی ہے۔" اور یہ طریقہ کار کی قدر اس کی "وجودی" غیر قدر سے متاثر نہیں ہوتی (جیسا کہ کہا جا سکتا ہے، اگر یہ تصور یہاں مشکوک نہ ہو): "یہ کافی نہیں ہوگا کہ مخصوص انسانیت کو عمومی انسانیت میں ضم کیا جائے؛ یہ پہلی کوشش دیگر کے لئے راہ ہموار کرتی ہے ... جو کہ فطری اور عین سائنسز سے تعلق رکھتی ہیں: ثقافت کو فطرت میں دوبارہ ضم کرنا، اور آخرکار، زندگی کو اس کے فزیو کیمیکل حالات کی مجموعیت میں "دوبارہ ضم کرنا۔

دوسری طرف، "دی سیویج مائنڈ" میں ہی، وہ اس چیز کو بطور "برکولاڑ" پیش کرتے ہیں، جسے اس طریقه کار کی گفتگو کہا جا سکتا ہے۔ لیوی-لیوی سٹراس کہتے ہیں که برکولر وہ شخص ہوتا ہے جو "دستیاب وسائل" استعمال کرتا ہے، یعنی وہ آلات جو اس کے ارد گرد دستیاب ہوتے ہیں، وہ جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں، جو خاص طور پر اس عمل کے لئے نہیں بنائے گئے تھے جن کے لئے انہیں استعمال کیا جانا ہے، اور جنہیں آزمائش اور خطا کے ذریعے ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے، بغیر یہ ہچکچاہٹ که انہیں جب ضروری سمجھا جائے تبدیل کیا جائے، یا بیک وقت کئی کا استعمال کیا جائے، چاہے ان کی شکل اور ان کی اصل مختلف کیوں نه ہو۔ اس لئے زبان کی ایک تنقید برکولاڑ کی صورت میں موجود ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے که برکولاڑ بذات خود تنقیدی زبان ہے۔ میں خاص طور پر جی جینٹ کے مضمون "اسٹرکچرلزم اور ادبی تنقید" کا حوالہ دے رہا ہوں، جو لیوی-لیوی سٹراس کو خراج عقیدت کے طور پر "ل'آرک" کے خصوصی شمار ہے (نمبر تنقید" کا حوالہ دے رہا ہوں، جو لیوی-لیوی سٹراس کو خراج عقیدت کے طور پر "ل'آرک" کے خصوصی شمار ہے (نمبر کوہ کیا جا سکتا ہے۔

اگر برکولاڑ کو اس ضرورت کا نام دیا جائے که کسی کے تصورات کو کسی وراثت کے متن سے مستعار لینا جو کم و بیش ہم آہنگ یا تباہ حال ہے، تو یه کہنا ضروری ہے که ہر گفتگو برکولر ہے۔ انجینئر، جسے لیوی-لیوی سٹراس برکولر کے مقابل پیش کرتے ہیں، کو وہ ہونا چاہئے جو اپنی زبان، قواعد، اور لغت کی مجموعی تعمیر کرے۔ اس معنی میں انجینئر ایک تصوراتی شخصیت ہے۔ ایک موضوع جو بظاہر اپنے خطبے کی مکمل تخلیق کرنے والا ہو اور جو اسے "کچھ بھی نہیں" سے،

"کپڑے کے مکمل ٹکڑے سے" تعمیر کرے، وہ کلمہ کا خالق ہوگا، خود کلمہ ہوگا۔ انجینئر کا وہ تصور جو بظاہر تمام قسم کے برکولاڑ سے قطع تعلق رکھتا ہے، ایک مذہبی خیال ہے؛ اور چونکہ لیوی-لیوی سٹراس ہمیں دوسری جگہوں پر بتاتے ہیں کہ برکولاڑ ایک افسانہ ہے۔ جیسے ہی ہم ایسے انجینئر پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور کسی گفتگو میں موصولہ تاریخی گفتگو سے قطع تعلق پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں، انجینئر پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ہی یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہر محدود گفتگو ایک خاص برکولاڑ سے جڑی ہوتی ہے، اور انجینئر اور سائنسدان بھی برکولرز کی اقسام ہیں، تو برکولاڑ کا خود تصور خطرے میں پڑ جاتا ہے اور وہ فرق جس میں اس نے اپنا مطلب حاصل کیا تھا تحلیل ہو جاتا ہے۔

# تشريح

### لیوی-لیوی سٹراس کا دوہرا ارادہ

لیوی-لیوی سٹراس اپنے کام میں دوہرے ارادے کو برقرار رکھتے ہیں۔ ایک طرف، وہ کچھ تصورات کو بطور طریقہ کار آلات محفوظ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی سچائی کی قدر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ خاص طور پر، وہ فطرت اور ثقافت کے درمیان مخالفت کو چیلنج کرتے ہیں، یہ تجویز کرتے ہوئے که اگرچہ اس تقسیم میں موروثی سچائی کی کمی ہے، لیکن یہ طریقہ کار کی قدر رکھتی ہے۔ اپنی کتاب "دی سیویج مائنڈ" میں، وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ مخالفت، اپنے فلسفیانہ نقائص کے باوجود، بشریاتی تحقیق کو ساخت دینے کے لئے کارآمد رہتی ہے۔ لیوی-لیوی سٹراس ان مظاہر کو

دوبارہ فطرت میں ضم کرنے کی قدر دیکھتے ہیں اور، آخرکار، زندگی کو اس کے فزیو کیمیکل حالات میں مکمل طور پر شامل کرتے ہیں، اس طرح انسانیت اور قدرتی سائنسز کے درمیان خلاکو پُر کرتے ہیں۔

## بركولاژ بطور طريقه كار

لیوی-لیوی سٹراس برکولاڑ کے تصور کو متعارف کراتے ہیں تاکہ ایک ایسے کام کرنے کے طریقے کو بیان کیا جا سکے جس میں دستیاب آلات اور وسائل کو تخلیقی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ برکولر وہ شخص ہوتا ہے جو جو کچھ اس کے پاس موجود ہوتا ہے اس کا استعمال کرتا ہے، چاہے وہ ان مقاصد کے لئے ابتدا میں نہیں بنائے گئے تھے۔ اس طریقہ کار میں آزمائش و خطا، لچک، اور جدت شامل ہوتی ہے۔ برکولاڑ لیوی-لیوی سٹراس کے استعمال کردہ تنقیدی زبان کے لئے ایک استعارہ بن جاتا ہے۔ یہ اس سوچ کے طریقے کی نمائندگی کرتا ہے جو موروثی تصورات کی حدود اور مختلفیت کو قبول کرتا ہے، انہیں نئی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے آلات کے طور پر استعمال کرتا ہے۔

## برکولاڑ کے ذریعے زبان کی تنقید

دریدا اس بات کو اجاگر کرتے ہیں که برکولاڑ خود زبان کی تنقید پیش کرتا ہے۔ موجودہ تصورات کو نئے طریقوں سے استعمال کر کے، برکولاڑ ان روایتی امتیازات اور مخالفتوں پر سوال اٹھاتا ہے جو سوچ کی ساخت کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس نقطه نظر کو نه صرف بشریات بلکه ادبی تنقید اور دیگر تجزیاتی شکلوں پر بھی لاگو کیا گیا ہے، جیسا که جی جینٹ نے اپنے کام میں ساختیات اور ادبی تنقید پر روشنی ڈالی ہے۔

## بركولاژ بمقابله انجينئر

دریدا برکولر کا موازنه انجینئر کی شخصیت سے کرتے ہیں، جو نظریاتی طور پر اپنے خطبے کو مکمل طور پر تاریخی یا تصوری بوجھ سے آزاد بنا سکتا ہے۔ تاہم، دریدا کا کہنا ہے که انجینئر کا یه تصور ایک افسانه ہے۔ یه خیال که کوئی شخص مکمل طور پر نئے تصورات تخلیق کر سکتا ہے بغیر موجودہ ڈھانچوں سے کچھ اخذ کئے، غیر حقیقی ہے۔ دریدا کے مطابق، تمام گفتگو کسی نه کسی شکل میں برکولاڑ کا حصه ہوتی ہے کیونکه یه لازمی طور پر موجودہ زبان اور تصورات پر انحصار کرتی ہے۔

## مذہبی مفہوم

وہ تصور که انجینئر کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے۔

## عدم سے

#### Ex nihilo

ایک لاطینی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے "کچھ بھی نہیں سے" یا "عدم سے"۔ فلسفیانہ اور مذہبی مباحث میں، یہ اصطلاح اکثر تخلیق کے تصور کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جہاں کوئی چیز مکمل طور پر عدم سے وجود میں آتی ہے، یعنی بغیر کسی پہلے سے موجود مواد یا وسائل کے۔

## سیاق و سباق میں استعمال

#### Ex nihilo

کا تصور مختلف فلسفیانه اور مذہبی نظریات میں اہمیت رکھتا ہے

### مذہبی سیاق و سباق

بہت سے مذاہب، خاص طور پر ابراہیمی مذاہب جیسے یہودیت، عیسائیت، اور اسلام، کائنات کی تخلیق کو

#### Ex nihilo

کے طور پر بیان کرتے ہیں، یعنی خدا نے کائنات کو عدم سے پیدا کیا۔

## فلسفیانه سیاق و سباق عدم سے تخلیق

#### **Creation from Ex nihilo**

فلسفے میں، عدم سے تخلیق کا سوال وجود اور کائنات کی نوعیت کے بارے میں سوالات اٹھاتا ہے، جیسے که کچھ بھی نہیں سے کسی چیز کا پیدا ہونا ممکن ہے یا نہیں

## دریداکی تشریح میں

دریدا کے تناظر میں، عدم سے تخلیق کا ہونے نه ہونے کے حوالے سے جو

#### Ex nihilo

کا تصور ہے وہ اس نظر نے کو چیلنج کرتا ہے کہ کوئی بھی نظریہ یا تخلیق مکمل طور پر نئے سرے سے اور بغیر کسی تاریخی یا موروثی بنیاد کے بن سکتی ہے۔ ان کے مطابق، تمام گفتگو یا نظریات کسی نه کسی طرح سے موجودہ زبان، تصورات، اور وراثت پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے "عدم سے تخلیق" کا خیال ایک تصوراتی یا مذہبی مفہوم رکھتا ہے۔

دریدا کی نظر میں، کوئی بھی مکمل طور پر نیا اور خود کفیل نظریه یا تخلیق ممکن نہیں ہے کیونکه یه ہمیشه موجوده علم اور تصورات کے کسی نه کسی شکل میں برکولاژ (اختراعی استعمال) کا حصه ہوتا ہے۔

(کچھ نہیں سے) ایک مذہبی خیال کی مانند ہے، جو تخلیق کی الٰہی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ دریداکا کہنا ہے کہ ایسا نظریہ برکولرکا پیداکردہ ایک افسانہ ہے، جو انسانی رجحان کو ایک کامل آغاز یا خالق کا تصور کرنے کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسے ہی ہم ایسے انجینئر کے تصور پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہر محدود گفتگو ایک خاص برکولاژ سے بندھی ہوتی ہے، تو برکولاژ کا تصور خود خطر ہے میں پڑ جاتا ہے اور وہ فرق جس میں اس نے اپنا مطلب حاصل کیا تھا تحلیل ہو جاتا ہے۔

#### نتيجه

دریداکی لیوی-لیوی سٹراس کے خیالات کی جانچ ظاہر کرتی ہے که موروثی تصورات کو فلسفیانه اور سائنسی گفتگو میں استعمال کرنے کی پیچیدگیاں موجود ہیں۔ برکولاڑ کو بطور طریقه اپنانے کے ذریعے، دریدا خالص اور اصلی سوچ کے روایتی نقطه نظر کو چیلنج کرتے ہیں، بلکه موجودہ خیالات کے تخلیقی اور اختراعی استعمال پر زور دیتے ہیں۔ یه نقطه نظر نه صرف فطرت-ثقافت کی مخالفت کی تنقید کرتا ہے بلکه دانشورانه روایات کے ساتھ زیادہ لچکدار اور تخلیقی تعامل کی بھی

حوصله افزائی کرتا ہے۔ ایسا کر کے، دریدا اس بات کی ضرورت پر زور دیتے ہیں که ہم کس طرح علم اور معنی کی تشکیل کرتے ہیں، اس میں موجود برکولاڑ کو تسلیم کرتے ہیں جو تمام انسانی کوششوں میں موجود ہے۔

## گیارہواں پیرا گراف

یہاں سے ہمیں ایک اور دوسر مے خیال کی طرف رہنمائی ملتی ہے جو ہمیں یه جاننے میں رہنمائی فراہم کرسکتا ہے که اب تک کیا کچھ منکشف ہوچکا ہے۔ لیوی سٹراس برکولاڑ کو نه صرف ذہنی دانشورانه سرگرمی کے طور پر بیان کرتا ہے بلکه وہ اسے افسانوی شاعرانه سرگرمی کے طور پر بھی بیان کرتا ہے۔ 'وحشی ذہن'

### 'The Savage Mind'

کے عنوان سے لکھی لیوی سٹراس کی کتاب میں یہ پڑھنے کو ملتا ہے، " جیسے برکولاڑ تکنیکی سطح پر پر شاندار اور غیر متوقع نتائج دے سکتا ہے ویسے ہی افسانوی سوچ دانشورانہ سطح پر دے سکتی ہے۔ عام طور پر لیوی سٹراس کے کام میں برکولاڑ کے افسانوی شاعرانہ کردار کو زیرغور لایا گیا - لیکن لیوی-لیوی سٹراس کی شاندار کوشش صرف یہ نہیں ہے که وہ، خاص طور پر اپنی حالیہ تحقیقات میں، افسانوں اور افسانوی سرگرمیوں کا ساختی علم یا سائنس پیش کریں۔ میں کہوں گا کہ تقریباً ابتدا ہی سے، افسانوں پر ان کی اپنی گفتگو میں جو مقام وہ دیتے ہیں، جسے وہ اپنے 'افسانوی نظریات' کہتے ہیں۔ یہیں پر ان کی افسانوں پر گفتگو خود پر غور کرتی ہے اور خود پر تنقید کرتی ہے۔ اور یہ لمحہ، یہ اہم دور، ان تمام زبانوں کے لیے اہم ہے جو انسانی علوم کے میدان میں شامل ہیں۔ لیوی-لیوی سٹراس اپنے 'افسانوی نظریات' کے بار بے "میں کیا کہتے ہیں؟

یہیں پر ہم برکولاڑ کی تخیلاتی شاعرانہ قوت کو دوبارہ دریافت کرتے ہیں۔

درحقیقت، اس گفتگو کے نئے مقام کی تلاش میں سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے که مرکز، موضوع، کسی خاص حواله، اصل یا کسی مطلق بنیاد کی طرف اشار مے کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس غیر مرکزی موضوع کو ان کی آخری کتاب

The Raw and the Cooked

کے 'اوبورچر' (تعارف) میں دیکھا جا سکتا ہے۔ میں صرف چند اہم نکات پر روشنی ڈالوں گا۔

شروع سے ہی، لیوی-لیوی سٹراس اس بات کو تسلیم کرتے ہیں که بوہورو افسانه، جسے وہ اپنی کتاب میں 'حواله افسانه' کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس نام اور اس سلوک کا مستحق نہیں ہے۔ اس کا نام دھو کے باز ہے اور افسانے کا استعمال غیر مناسب ہے۔ یه افسانه کسی اور افسانے کے مقابلے میں اپنے حواله جاتی مقام کا زیادہ حقدار نہیں ہے۔

یه اقتباس اس بات کی نشاندہی کرتا ہے که لیوی-لیوی سٹراس نے بوہورو افسانے کو مرکزی حیثیت دینے کے بار ہے میں شکوک کا اظہار کیا ہے اور اسے دوسر مے افسانہ دوسر مے کسی بھی افسانے کے مقابلے میں اپنے حوالہ جاتی مقام کا زیادہ مستحق نہیں ہے۔

درحقیقت، بوہورو افسانه، جسے اب 'حواله افسانه' کے نام سے جانا جائے گا، جیسا که میں دکھانے کی کوشش کروں گا، اصل میں دوسر مے افسانوں کی کم و بیش جبری تبدیلی ہے، جو یا تو اسی معاشر مے سے یا کسی دور کے معاشروں سے آئے ہیں۔ اس لیے یه جائز ہوتا که میں اپنے آغاز کے لیے گروپ کے کسی بھی نمائندے کو منتخب کرتا۔ اس نقطه نظر سے، حواله افسانے کی دلچسپی اس کے مخصوص کردار پر منحصر نہیں ہے، بلکه اس کے بجائے گروپ کے بیچ میں اس کے غیر معمولی مقام پر ہے۔

# تشريح

اساطیری شاعرانه سرگرمی

#### (Mythopoetical Activity)

یه شاعرانه اساطیر اور کہانیوں کی تخلیق کا عمل ہے، جہاں کہانیاں صرف کہانیوں کے طور پر نہیں بلکه ایک گہری معنویت کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ لیوی اسٹراس کے نزدیک، اساطیر ایک اجتماعی ذہنی سرگرمی ہے۔

## مرکزیت کا خاتمه

(Decentering)

لیوی اسٹراس نے اس نظریہ کو بیان کیا ہے کہ اساطیری بیانیہ میں کسی ایک مرکزی نقطے، مضمون، یا آغاز پر انحصار نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حقیقت میں کوئی مرکزی نقطہ یا حتمی ماخذ نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے۔

حواله افسانه

#### (Reference Myth)

بوروورو افسانه کو ایک مثال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے، لیوی اسٹراس نے بیان کیا که کوئی بھی افسانه ایک واحد درست یا حتمی حواله نہیں ہوتا بلکه مختلف معاشروں کے مختلف افسانوں کی ایک مشترکه تشکیل ہوتی ہے۔

تنقيد

(Critique)

لیوی اسٹراس اپنے بیانات پر خود تنقید کرتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے نظریات کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ یه عمل ان کے کام کی گہرائی اور وسعت کو بڑھاتا ہے اور اسے مزید معتبر بناتا ہے۔

## اہم نکات

## برکولاج کی دوہری نوعیت

لیوی اسٹراس نے برکولاج کو نه صرف ایک ذہنی سرگرمی کے طور پر دیکھا بلکه اس میں ایک شاعرانه اور اساطیری پہلو بھی پایا۔

## مرکزیت کے خاتمے کی اہمیت

یه اساطیری بیانیے کو ایک جامد مرکز سے آزاد کرتا ہے اور اس کی تشریح کو زیادہ متحرک اور لچکدار بناتا ہے۔

### تنقیدی خود جانچ

لیوی اسٹراس نے اپنے نظریات کی تنقید کے ذریعے ان کی صداقت کو پرکھا اور یه دکھایا که کسی بھی نظریه کو حتمی یا مطلق نہیں سمجھنا چاہئے۔

### خلاصه

لیوی اسٹراس کی تحقیق اساطیر اور برکولاج کے نظریات پر مبنی ہے، جہاں انہوں نے دکھایا که اساطیر نه صرف کہانیاں ہیں بلکه انسانی ذہن کی تخلیقی کاوشیں ہیں جو مختلف سماجی اور ثقافتی عناصر کو جوڑتی ہیں۔ ان کا کام اساطیری بیانیه کی غیر مرکزیت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، جس سے یه ظاہر ہوتا ہے که کوئی بھی افسانه یا کہانی اپنے طور پر حتمی نہیں ہوتی بلکہ ایک وسیع تر ثقافتی ڈھانچے کا حصه ہوتی ہے۔

# گیارہواں پیراگراف

مائتھ/اسطورہ کی کوئی وحدت یا مطلق منبع نہیں ہے۔ مائتھ/اسطورہ کا مرکز یا منبع ہمیشہ سایوں اور مجازی چیزوں "
پر مشتمل ہوتا ہے جو غیر واضح، ناقابل حصول، اور بنیادی طور پر عدم موجود ہیں۔ ہر چیز ساخت، ترتیب، اور
تعلقات سے شروع ہوتی ہے۔ اس غیر مرکزی ساخت پر گفتگو، یعنی مائتھ/اسطورہ، خود ایک مطلق موضوع یا مطلق
مرکز نہیں رکھ سکتی۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے که مائتھ/اسطورہ کی شکل اور حرکت کو نقصان نه پہنچ، اس تشدد
سے بچنا ضروری ہے جو ایک ایسی زبان کو مرکز میں لانے پر مشتمل ہے جو غیر مرکزی ساخت کی وضاحت کر رہی ہے۔
اس تناظر میں، لہٰذا سائنسی یا فلسفیانہ گفتگو کو چھوڑنا ضروری ہے، اس علم کو ترک کرنا ضروری ہے جو مطلق طور پر
تقاضا کرتا ہے کہ ہم منبع، مرکز، بنیادی بنیاد، اصول وغیرہ کی طرف جائیں۔ ایبیسٹیمک گفتگو کے برخلاف،
مائتھ/اسطورہ پر ساختی گفتگو —اسطورہ/مائتھ کی شکل کی حامل ہونی چاہیے۔ اسے
مائتھ/اسطورہ پر ساختی گفتگو —اسطورہ/مائتھ کی شکل کی حامل ہونی چاہیے۔ اسے
مائتھ/اسطورہ پر ساختی گفتگو —اسطورہ/مائتھ کی شکل کی حامل ہونی چاہیے۔ اسے
مائتھ/اسطورہ پر ساختی گفتگو کاہیے جس کی وہ بات کر رہی ہے۔ یہی بات لیوی-لیوی سٹراس نے اپنی کتاب

میں کہی ہے، جس میں سے میں اب ایک طویل اور قابل ذکر اقتباس پیش کرنا چاہوں گا:

6

درحقیقت مائتھ/اسطوروں کا مطالعہ ایک طریقہ کار کے مسئلے کو جنم دیتا ہے کیونکہ یہ مشکل کو اتنے "
حصوں میں تقسیم کر نے کے کارٹیسی اصول کے مطابق نہیں ہو سکتا جتنے اس کے حل کے لیے ضروری ہیں۔
مائتھ/اسطوروی تجزیے کا کوئی حقیقی اختتام یا مقصد نہیں ہے، کوئی خفیہ وحدت نہیں ہے جو تجزیے کے
کام کے اختتام پر یکڑی جا سکے۔ موضوعات لامحدودیت تک اپنی نقل کرتے ہیں۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم
نے انہیں ایک دوسر مے سے الگ کر دیا ہے اور انہیں الگ تھلگ رکھ سکتے ہیں، تو یہ صرف یہ احساس کر نے کے
لئے ہوتا ہے کہ وہ غیر متوقع ہم آہنگیوں کے اثر کی وجہ سے دوبارہ جڑ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں،
مائتھ/اسطورہ کی وحدت صرف رجحانی اور منصوبہ بندی پر مبنی ہوتی ہے؛ یہ کبھی بھی مائتھ/اسطورہ کی
حالت یا لمحے کی عکاسی نہیں کرتی۔

ایک خیالی رجحان جو تشریح کی کوشش کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اس کا کردار مائتھ/اسطورہ کو ایک جامع شکل دینا اور اس کے تضادات کی افراتفری میں تحلیل ہونے کو روکنا ہے۔ لہذا، یه کہا جا سکتا ہے که مائتھ/اسطوروں کا علم ایک انکلاسٹک سائنس ہے، اس قدیم اصطلاح کو اس کے ماخذ کے ذریعے اجازت یافته وسیع ترین معنی میں لیتے ہوئے، ایک ایسی سائنس جو اپنی تعریف میں منعکس شعاعوں کے مطالع کو ٹوٹنے والی شعاعوں کے مطالع کے ساتھ شامل کرتی ہے۔ لیکن فلسفیانه غور و فکر کے برعکس، جو اپنے منبع تک وایس جانے کا دعویٰ کرتی ہے، یہاں زیر بحث عکاس شعاعیں بغیر کسی حقیقی مرکز کے ہیں۔

مائتھ/اسطوروی سوچ کی خود بخود حرکت کی نقل کرنے کی کوشش میں، میرے کام نے اپنی ضروریات کو تسلیم کیا اور اس کی رفتار کا احترام کیا۔ اسی طرح یه کتاب، اپنے طریقے سے اور خود پر مائتھ/اسطوروں کے "بارے میں، ایک مائتھ/اسطورہ ہے۔

تشريح

طریقه کار کا مسئله

### (Methodological Problem)

مائتھ یا اسطوروں کا مطالعہ کارٹیسی اصول کے تحت نہیں کیا جا سکتا جو کہتا ہے کہ کسی مسئلے کو اس کے حل کے لیے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مائتھ یا اسطوروی تجزیہ میں کوئی حتمی مقصد یا اختتام نہیں ہوتا

لامحدوديت

(Infinity)

مائتھ یا اسطور مے کے موضوعات لامحدود ہیں جب ہم ان موضوعات کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے که وہ غیر متوقع ہم آہنگیوں کی وجه سے دوبارہ جڑ جاتے ہیں

غير مركزى وحدت

(Acentric Unity)

مائتھ یا اسطوروں کی وحدت ایک رجحانی اور منصوبہ بندی پر مبنی ہوتی ہے نه که کسی مرکزی یا حتمی مرکز پر یه کبھی بھی مائتھ یا اسطورہ کی حالت یا لمحے کی عکاسی نہیں کرتی

تشريح كا رجحان

#### (Interpretive Phenomenon)

مائتھ یا اسطوروں کی تشریح کا مقصد انہیں ایک جامع شکل دینا اور ان کے تضادات کی افراتفری میں تحلیل ہونے سے بچانا ہوتا ہے

انكلاستك سائنس

#### (Anaclastic Science)

مائتھ یا اسطوروں کا علم ایک انکلاسٹک سائنس کی طرح ہے جو منعکس شعاعوں کے مطالعے کو ٹوٹنے والی شعاعوں کے مطالعے کو ٹوٹنے والی شعاعوں کے مطالعے کے ساتھ شامل کرتی ہے

غير حقيقي مركز

مائتھ یا اسطوروی مطالعے میں عکاس شعاعیں بغیر کسی حقیقی مرکز کے ہوتی ہیں یعنی ان کا کوئی Virtual Focus) حتمی نقطهٔ آغاز یا مرکز نہیں ہوتا

مائتھ یا اسطورہ کے مطابق کتاب

(Book as a Myth)

مصنف کی کوشش ہے که وہ مائتھ یا اسطوروی سوچ کی خود بخود حرکت کی نقل کریں جس کی وجہ سے کتاب خود اپنی نوعیت میں ایک مائتھ یا اسطورہ بن جاتی ہے - یه نکات اس بات کی وضاحت کرتے ہیں که مائتھ یا اسطوروں کا مطالعه کسی حتمی مرکز یا وحدت کی تلاش کی بجائے ایک مسلسل تجزیے اور تشریح کی کوشش ہے جہاں ہر چیز کی نوعیت میں لامحدودیت اور غیر مرکزیت ہے

## بارسوواں پیراگراف

یه بیان تھوڑا آگے (20) دہرایا گیا ہے: 'چونکه مائتھ/اسطورے خود دوسرے درجے کے کوڈز پر مبنی ہیں (پہلے درجے "
کے کوڈز وہ ہیں جن میں زبان تشکیل پاتی ہے)، یه کتاب تیسرے درجے کے کوڈ کا مسودہ پیش کرتی ہے، جو کئی
مائتھ/اسطوروں کے متقابل ترجمے کی امکانیت کو یقینی بناتا ہے۔ یہی وجه ہے که اسے ایک مائتھ/اسطورہ کہنا غلط
نہیں ہوگا: مائتھولوجی کا مائتھ/اسطورہ، جیسا که یه ہو سکتا ہے۔' یه کسی حقیقی اور مستقل مرکز کی عدم
موجودگی ہے جس کی وجه سے لیوی۔لیوی سٹراس کی کتاب کی تشکیل کے لیے موسیقی کا ماڈل منتخب کیا گیا ہے، اور
یه بظاہر جائز نظر آتا ہے۔ مرکز کی عدم موجودگی یہاں موضوع اور مصنف کی عدم موجودگی ہے: 'مائتھ/اسطورہ اور
موسیقی کا کام اس طرح کنڈکٹر کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے، جن کے سامعین خاموش کارکردگی ادا کرنے والے ہیں۔ اگر
موسیقی کا کام اس طرح کنڈکٹر کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے، جن کے سامعین خاموش کارکردگی ادا کرنے والے ہیں۔ اگر

مائتھولوجی انسان کو ایسے مجازی اشیاء کے سامنے لاتے ہیں جن کا صرف سایہ ہی حقیقی ہوتا ہے۔ مائتھ/اسطوروں کے مصنفین نہیں ہوتے ' (25)۔

لهذا یه اس مقام پر ہے که نسلیاتی برکولاڑ جان بوجھ کر اپنے تخیلاتی شاعرانه کردار کو اپناتا ہے۔ لیکن اسی لمح، یه کردار مرکز کے فلسفیانه یا معرفتی تقاضے کو مائتھولوجی کی حیثیت سے ظاہر کرتا ہے، یعنی که ایک تاریخی فریب کے طور پر۔

پھر بھی، اگرچہ لیوی-لیوی سٹراس کے کیے ہوئے کام کی ضرورت کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کے خطرات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مائتھولوجی مائتھومورفک ہے، تو کیا مائتھ/اسطوروں پر تمام گفتگوئیں مساوی ہیں؟ کیا ہمیں مائتھ/اسطور پر مختلف معیار کی گفتگووں میں تمیز کرنے کی اجازت دینے والے کسی بھی معرفتی تقاضے کو ترک کرنا پڑے گا؟ یہ ایک کلاسیکی سوال ہے، لیکن ناگزیر ہے۔ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، اور نہ ہی مجھے یقین ہے کہ لیوی-لیوی سٹراس اس کا جواب دیتے ہیں، جب تک کہ فلسوفیمی یا تھیورم، ایک طرف، اور مائتھیم یا مائتھوپیم، دوسری طرف، کے درمیان تعلقات کا مسئلہ واضح طور پر نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کو واضح طور پر نہیں مسئلے کو واضح طور پر نہ ٹھایا کو واضح طور پر نہ اٹھانے کی صورت میں، ہم خود کو فلسفے کے دعوی کردہ خلاف ورزی کو فلسفیانہ میدان کے اندر غیر محسوس خطا میں تبدیل کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔

تجربیت پسندی وہ نوع ہوگی جس کی یہ خطائیں ہمیشہ ذیلی نوع ہوں گی۔ فلسفے سے باہر کے تصورات کو فلسفیانه سادگیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ کوئی اس خطر مے کو ظاہر کرنے کے لیے کئی مثالیں دمے سکتا ہے: نشان، تاریخ، سچائی کے تصورات وغیرہ۔ میں جو بات زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ سے که فلسفے سے آگے بڑھنے کا مطلب فلسفے کا صفحه پلٹنا نہیں (جو عام طور پر بری طرح فلسفیانه بننے کا نتیجه ہوتا ہے)، بلکه فلسفیوں کو ایک خاص طریقے سے پڑھتے رہنا سے۔ جس خطرے کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہمیشہ لیوی-لیوی سٹراس کی طرف سے تسلیم کیا جاتا ہے اور یه ان کی کوشش کی قیمت ہے۔ میں نے کہا ہے که تجربیت پسندی وہ بنیادی خطا ہے جو ایک ایسی گفتگو کو خطرہ میں ڈالتی ہے جو لیوی-لیوی سٹراس کی طرح خود کو سائنسی سمجھتی ہے۔ اگر ہم تجربیت پسندی اور برکولاڑ کے مسئلے کو گہرائی سے اٹھانا چاہیں تو ہم شاید بہت جلد کچھ ایسے بیانات پر پہنچ جائیں گے جو ساختیاتی نسلیات میں گفتگو کی حیثیت کے بار مے میں مکمل طور پر متضاد ہوں۔ ایک طرف، ساختیات درست طور پر تجربیت پسندی کی تنقید کا دعوی کرتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی، لیوی-لیوی سٹراس کی کوئی کتاب یا مطالعه ایسا نہیں ہے جو خود کو ایک تجربی مضمون کے طور پر پیش نہیں کرتا، جو نئی معلومات کے ذریعہ ہمیشہ مکمل یا مسترد کیا جًا سکتا ہے۔ ساختیاتی خاکے ہمیشہ محدود معلومات کی مقدار سے نتیجہ خیز مفروضے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، جو تجربے کی جانچ کے تابع ہوتے ہیں۔ اس دوہر مے دعومے کو ظاہر کرنے کے لیے کئی متون استعمال کیے جا سکتے ہیں۔

#### The Raw and the Cooked

کے 'اوبورچر' (تعارف) کی طرف دوبارہ رجوع کریں، جہاں یہ واضح نظر آتا ہے کہ اگر یہ دعوی دوہرا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک زبان پر زبان کی بات ہو رہی ہے۔

# تشريح

## مرکز کی عدم موجودگی

لیوی-لیوی سٹراس کا کہنا ہے که مائتھ یا اسطوروں میں کوئی حقیقی اور مستقل مرکز یا موضوع نہیں ہوتا یه خیال اس بات کو ظاہر کرتا ہے که مائتھ یا اسطوروی گفتگو میں کوئی حتمی نقطهٔ آغاز یا مرکزیت نہیں ہوتی

#### موسیقی کا ماڈل

لیوی-لیوی سٹراس نے اپنی کتاب کی تشکیل کے لیے موسیقی کو ایک ماڈل کے طور پر منتخب کیا موسیقی کی طرح مائتھ یا اسطوروں کا بھی کوئی واحد مصنف نہیں ہوتا بلکہ یہ سامعین یا قارئین کے ذریعہ مکمل کیے جاتے ہیں

### مائتهولوجي كا مائته

لیوی-لیوی سٹراس کا کہنا ہے کہ ان کی کتاب خود ایک مائتھ ہے جس کا مقصد مختلف مائتھ یا اسطوروں کے درمیان ترجمے کی امکانیت کو یقینی بنانا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مائتھ یا اسطوروی مطالعہ خود بھی ایک تخیلاتی عمل ہے

تخیلاتی شاعرانہ کردار مائتھ یا اسطوروی تجزیے میں برکولاژ کا کردار تخیلاتی شاعرانہ ہوتا ہے جو کہ مرکز کے تاریخی فریب کو ظاہر کرتا ہے

#### فلسفيانه خطره

لیوی-لیوی سٹراس کے کام کے خطرات میں یہ شامل سے کہ کیا مائتھ یا اسطوروں پر تمام گفتگوئیں ایک جیسی ہیں کیا ہمیں مائتھ یا اسطور پر مختلف معیارات کی گفتگو کو تسلیم کرنے کی اجازت دینے والے معرفتی تقاضے کو ترک کرنا پڑے گا

#### تجربيت يسندي

لیوی-لیوی سٹراس کا کام ایک تجربی مضمون کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو نئی معلومات کے ذریعہ مکمل یا مسترد کیا جا سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ساختیاتی نسلیات میں گفتگو کی حیثیت کے بار مے میں مکمل طور پر متضاد بیانات موجود ہیں

#### دوہرا دعوی

لیوی سٹراس کا دعوی ہے که ان کا کام تجربیت پسندی کی تنقید کے طور پر پیش کیا گیا ہے لیکن ساتھ ہی یه ایک تجربی مضمون بھی ہے جو نئی معلومات کی بنیاد پر تبدیل ہو سکتا ہے

یه نکات اس بات کو ظاہر کرتے ہیں که مائتھ یا اسطوروں کا مطالعه ایک پیچیدہ اور غیر مرکزیت کا حامل عمل ہے جو روایتی فلسفیانه تصورات سے ہمٹ کر ایک نیا نقطهٔ نظر پیش کرتا ہے یه مطالعه اس بات پر زور دیتا ہے که مائتھ یا اسطوروی تجزیے میں مختلف عناصر کو ایک ساتھ ملانے اور ان کے درمیان روابط کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔

## تيربهوال پيراگراف

جو نقاد مجھے اس بات پر تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں کہ میں نے جنوبی امریکی مائتھ/اسطوروں کا تجزیہ کرنے سے " پہلے ان کا مکمل فہرست نہیں بنایا، وہ ان دستاویزات کی نوعیت اور کردار کے بارے میں سنگین غلطی کر رہے ہیں۔ کسی قوم کے تمام مائتھ/اسطور مے بات چیت کے زمر مے میں آتے ہیں۔ جب تک یہ قوم جسمانی یا اخلاقی طور پر ختم نہیں ہوتی، ان مائتھ/اسطوروں کی مکمل فہرست کبھی بند نہیں ہوتی۔ اس قسم کی تنقید کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی زبان کے ماہر لسانیات پر یہ الزام لگایا جائے کہ وہ زبان کی گرامر لکھ رہا ہے، جبکہ اس نے اس زبان کے وجود میں آنے کے بعد سے بولے گئے تمام الفاظ کو ریکارڈ نہیں کیا اور نہ ہی اس کے پاس ان زبانی تبادلے کی مکمل معلومات ہیں جو اس زبان کے وجود کے دوران ہوں گے۔

تجربه یه ثابت کرتا ہے که جملوں کی بہت کم تعداد بھی زبان کے ماہر کو اس زبان کی گرامر تیار کرنے کی اجازت دیتی ہے جس کا وہ مطالعہ کر رہا ہے۔ اور نامعلوم زبانوں کے معاملے میں یہاں تک که ایک جزوی گرامر یا گرامر کا خاکه بھی قیمتی معلومات کی نمائندگی کرتا ہے۔ نحوی قواعد اس وقت تک انتظار نہیں کرتے جب تک که وہ نظریاتی طور پر لامحدود واقعات کی سیریز کو شمار کرنا ممکن نه بنائیں، کیونکه نحو ان قواعد کے مجموعے پر مشتمل ہوتا ہے جو ان واقعات کی پیدائش پر حکم چلاتے ہیں۔

اور یه بالکل جنوبی امریکی مائتھولوجی کی نحو ہے جس کا میں نے خاکہ پیش کرنا چاہا۔ اگر نئے متون مائتھولوجی کے مکالمے کو مزید وسعت دینے کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ کچھ نحوی قوانین کی تشکیل کے طریقے کو جانچنے یا ان میں ترمیم کرنے کا موقع فراہم کرے گا، کچھ کو مسترد کرنے اور نئے قوانین دریافت کرنے کا موقع بھی فراہم کرے گا۔ لیکن کسی بھی صورت میں مکمل مائتھولوجی مکالمے کی ضرورت کو اعتراض کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا کہ اس طرح کی ضرورت کا کوئی مطلب نہیں ہے (15-16)۔

## تشريح

#### نقادوں کی تنقید

مصنف کا کہنا ہے کہ جو نقاد یہ توقع کرتے ہیں کہ مائتھ/اسطوروں کے تجزیے سے پہلے ان کی مکمل فہرست تیار کی جائے، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ مائتھ/اسطور مے ہمیشہ جاری رہنے والے ہیں اور ان کی مکمل فہرست کبھی ممکن نہیں ہے۔

### زبان کی مثال

مصنف لسانیات کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں که جیسے کسی زبان کی گرامر کو تیار کرنے کے لیے زبان کے تمام الفاظ کو جاننا ضروری نہیں ہے، اسی طرح مائتھ/اسطوروں کا تجزیه کرنے کے لیے ان کی مکمل فہرست کی ضرورت نہیں ہوتی۔

### نحو كا كردار

#### (Syntax)

نحو کی طرح، جو قواعد کے مجموعے پر مشتمل ہوتا ہے، مائتھ/اسطوروں کی بھی اپنی ایک نحو ہوتی ہے جسے سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

#### نئے متون کا اثر

اگر نئے مائتھ/اسطور مے سامنے آتے ہیں، تو یہ موقع فراہم کرتے ہیں که موجودہ نحوی قوانین کو جانچا یا تبدیل کیا جائے، کچھ قوانین کو مسترد کیا جائے، اور نئے قوانین دریافت کیے جائیں۔

#### مكمل مكالم كي ضرورت كي مخالفت

مصنف کا استدلال ہے که مائتھ/اسطوروی مکالمے کی مکمل ضرورت کا کوئی حقیقی مطلب نہیں ہے، اور یه اعتراض درست نہیں ہے۔

یه وضاحت مائتھ/اسطوروں کے مطالع کے عمل کی اہمیت اور اس کی حدود کو واضح کرتی ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے که یه عمل ہمیشه جاری رہتا ہے اور نئے علم کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔

## چودهواں پیراگراف

کُلّیت کو ایک وقت میں بے فائدہ اور دوسرے وقت میں ناممکن کے طور پر متعین کیا جاتا ہے۔ " اس میں کوئی شک نہیں که اس کی وجه یه ہے که کلّیت کے حدکا تصور کرنے کے دو طریقے ہیں۔ اور میں ایک بار پھر دعویٰ کرتا ہوں که یه دونوں تصورات لیوی-لیوی سٹراس کی گفتگو میں موجود ہیں۔ کُلّیت کو کلاسیکی انداز میں ناممکن سمجھا جا سکتا ہے: پھر اسے کسی موضوع یا محدود

گفتگو کی تجربی کوشش کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو لامحدود دولت کی بیکار اور سانس پھولتی ہوئی تلاش میں ہے جس پر وہ کبھی قابو نہیں پا سکتا۔ بہت کچھ ہے، جتنا کہا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ۔

لیکن غیر کلّیت کو دوسر مے طریقے سے بھی متعین کیا جا سکتا ہے: ہمیں تجربی نقطۂ نظر تفویض کرنے کے تصور کی محدودیت کے نقطۂ نظر سے نہیں، بلکہ آزاد کھیل کے تصور کے نقطۂ نظر سے اگر کُلّیت کا کوئی مطلب نہیں رہتا، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ کسی میدان کی لامحدودیت کو محدود نظر یا محدود گفتگو سے نہیں ڈھانپا جا سکتا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میدان کی نوعیت، یعنی زبان اور محدود زبان، کُلّیت کو خارج کرتی ہے۔ یہ میدان درحقیقت آزاد کھیل کا میدان ہے، یعنی محدود مجموعے کے بند ہونے میں لامحدود متبادلوں کا میدان۔ یہ میدان ان لامحدود متبادلوں کی اجازت صرف اس لیے دیتا ہے کیونکہ یہ محدود ہے، یعنی کلاسیکی مفروضے کے طور پر متبادلوں کی اجازت صرف اس لیے دیتا ہے کیونکہ یہ محدود ہے، یعنی کلاسیکی مفروضے کے طور پر ایک نہ ختم ہونے والا میدان ہونے کے بجائے، بہت بڑا ہونے کے بجائے، اس میں کچھ کمی ہے: ایک مرکز جو متبادلوں کے آزاد کھیل کو روکتا اور قائم کرتا ہے۔

کوئی سختی سے کہہ سکتا ہے، اس لفظ کا استعمال کرتے ہوئے جس کے اسکینڈل کی 'معنی' ہمیشہ فرانسیسی میں غائب ہو جاتی ہے، که مرکز یا اصل کی کمی، عدم موجودگی سے اجازت دی گئی آزاد کھیل کی یه حرکت، اضافی حرکت ہے۔ کوئی مرکز، نشان جو اس کی جگه لے لیتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں اسے مکمل کرتا ہے، کا تعین نہیں کیا جا سکتا کیونکه یه نشان خود کو شامل کرتا ہے، اضافی طور پر واقع ہوتا ہے، اوپر اور اوپر آتا ہے، بطور ضمیمه۔ معنی کی حرکت کچھ اضافه کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ہمیشه زیادہ ہوتا ہے، لیکن یه اضافه ایک معلق ہوتا ہے کیونکه یه ایک نمائندہ فنکشن انجام دینے کے لیے آتا ہے، ایک کمی کو پورا کرنے کے لیے جو معنی کی طرف سے ہوتی ہے۔

اگرچہ لیوی-لیوی سٹراس 'ضمیمہ' کے لفظ کے استعمال میں کبھی اس طرح زور نہیں دیتے جیسا میں یہاں کر رہا ہوں، ان دونوں معنوں کی سمتوں پر جو اس میں عجیب طرح سے مرکب ہیں، یه کوئی اتفاق نہیں که وہ اس لفظ کو اپنے 'مارسل ماؤس کے کام کا تعارف' میں دو بار استعمال کرتے ہیں، اس مقام پر جہاں وہ 'معنی دار کی کثرت' کے بار مے میں بات کر رہے ہیں، ان معنوں کے حوالے سے "جن کی طرف یہ کثرت اشارہ کر سکتی ہے۔

## کُلّیت کی ناممکنات

#### (Impossibility of Totalization)

مصنف یه بیان کرتا ہے که مائتھ/اسطوروں کے مطالع میں کلّیت حاصل کرنا بے فائدہ اور ناممکن ہے۔ اس کی وجه یه : ہے که مائتھ/اسطوروی گفتگو میں لامحدود عناصر شامل ہیں جنہیں مکمل طور پر گرفت میں نہیں لایا جا سکتا۔

### آزاد کھیل

#### (Freeplay)

آزاد کھیل کا تصور بیان کرتا ہے که مائتھ/اسطوروی مطالع میں مرکز کی عدم موجودگی کی وجه سے متبادل عناصر کے لیے آزاد جگه ہوتی ہے۔ یه متبادل عناصر اس لیے ممکن ہیں کیونکه میدان محدود ہے۔

### اضافي حركت

#### (Movement of Supplementarity)

اضافی حرکت کا مطلب یہ ہے کہ مرکز کی عدم موجودگی کی وجہ سے اضافی عناصر کو شامل کیا جاتا ہے۔ یہ اضافی عناصر معنی کو مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ ایک معلق حرکت ہے کیونکہ یہ معنی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔

## مرکز کی عدم موجودگی

#### (Absence of Center)

مرکز کی عدم موجودگی مائتھ/اسطوروی مطالع میں اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ یہ متبادل عناصر کے آزاد کھیل کی اجازت دیتی ہے۔ یہ عدم موجودگی معنی کی اضافی حرکت کو ممکن بناتی ہے۔

### لیوی-لیوی سٹراس کا نقطه نظر

#### (Lévi-Strauss's Perspective)

لیوی-لیوی سٹراس نے اضافی حرکت کے تصور کو استعمال کیا ہے، حالانکه انہوں نے اس کے دو معنوں پر زور نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے کام 'مارسل ماؤس کے کام کا تعارف' میں اضافی حرکت کے تصور کو استعمال کیا ہے، جہاں وہ معنی دار کی کثرت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یه وضاحت مائتھ/اسطوروں کے مطالعے میں کلّیت کی ناممکنیت اور آزاد کھیل کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے، جہاں اضافی حرکت کے ذریعے متبادل عناصر کی موجودگی کو بیان کیا گیا ہے۔ یه نظریه لیوی-لیوی سٹراس کے کام میں ایک اہم تصور کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

لیوی-لیوی سٹراس کے نظریات کا خلاصہ یہ ہے کہ مائتھ/اسطوروں کا مکمل احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ ان میں لامحدود عناصر شامل ہوتے ہیں جنہیں مکمل طور پر سمجھنا یا قابو پانا ممکن نہیں ہوتا۔ مائتھ/اسطوروں میں مرکز کی عدم موجودگی کی وجہ سے مختلف عناصر کی متبادل موجودگی ممکن ہوتی ہے، جسے آزاد کھیل کہا جاتا ہے۔ یہ آزاد کھیل متبادل عناصر کو شامل کرنے اور معانی میں تبدیلی کی اجازت دیتا ہے۔ مرکز کی عدم موجودگی کی وجہ سے اضافی عناصر معانی کو مکمل کرنے کے لیے شامل کیے جاتے ہیں، اور یہ اضافی حرکت معانی کی کمی کو پورا کرنے کا کام کرتی ہے۔ لیوی-لیوی سٹراس فلسفے میں کلیت کی تلاش کو بے فائدہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ متبادل عناصر کی حقیقت کو نظرانداز کرتی ہے، اور تجربی نقطۂ نظر سے بھی مائتھ/اسطوروں کا مطالعہ نامکمل رہتا ہے۔ ان کے نظریات کے مطابق، مائتھ/اسطوروں میں مرکز کی عدم موجودگی کی وجہ سے آزاد کھیل اور اضافی حرکت کی گنجائش موجود ہوتی ہے، جو معانی میں تبدیلی کی اجازت دیتی ہے۔ ان کا کام یہ ظاہر کرتا ہے کہ مائتھ/اسطوروی گفتگو میں مرکز کی عدم موجودگی کی وجہ سے متبادل عناصر کی موجودگی ممکن ہوتی ہے، جو معانی میں تبدیلی اور تکمیل کی اجازت دیتی ہے۔

پندرهواں پیراگراف

انسان کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش میں ہمیشہ اس کے پاس معنی کی زیادتی ہوتی ہے، جسے وہ علامتی سوچ کے قوانین کے مطابق چیزوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یه اضافی مختص بالکل ضروری ہے تاکه دستیاب

نشان دینے والا اور جس کی طرف یه اشارہ کرتا ہے، وہ علامتی سوچ کے استعمال کی بنیادی شرط میں تکمیلی رشتے میں رہیں۔ یه کہا جا سکتا ہے که معنی کی یه اضافی مقدار ہی تناسب کی اصل ہے۔ لیوی-لیوی سٹراس کی گفتگو میں "اس غیر یقینی نشان، جو تمام محدود سوچ کی بندش ہے" کا ذکر آتا ہے:

مارسل ماؤس کی نصیحت کو رہنمائی کے طور پر لیتے ہوئے که تمام سماجی مظاہر کو زبان کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، ہم 'مانا'، 'واکاو'، 'اورندا' اور اسی نوعیت کے دیگر تصورات میں ایک معنوی فعل کا شعوری اظہار دیکھتے ہیں، جس کا کردار یہ ہے که علامتی سوچ کو اس کے اندر موجود تضاد کے باوجود عمل کرنے کی اجازت دے۔ اس طرح اس تصور سے منسلک بظاہر ناقابل حل تضادات کی وضاحت کی جاتی ہے۔ بیک وقت قوت اور عمل، معیار اور حالت، اسم اور فعل؛ مجرد اور ٹھوس، ہر جگه موجود اور مقامی- مانا ان سب چیزوں کا اثر ہے۔ لیکن کیا یه بالکل اسی وجه سے نہیں ہے که مانا ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے، که مانا ایک سادہ شکل، یا زیادہ صحیح معنوں میں، خالص حالت میں ایک علامت ہے، اور اس لیے کسی بھی قسم کے علامتی مواد سے چارج ہونے کے قابل ہے؟

تمام کونیات/ کاسمولوجیز کے ذریعے بنائے گئے علامات کے نظام میں، 'مانا' محض ایک زیرو علامتی قدر ہوگی، یعنی ایک ایسا نشان جو اضافی علامتی مواد کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے جس کے ساتھ معنی پہلے سے ہمی بھرا ہوا ہے، لیکن جو کوئی بھی مطلوبہ قدر لے سکتا ہے، بشرطیکہ یہ قدر اب بھی دستیاب ذخیر مے کا حصہ رہے اور جیسا کہ فونیولوجسٹ کہتے ہیں، ایک گروپ-اصطلاح نہ ہو۔

لیوی-لیوی سٹراس نے نوٹ میں اضافه کیا:

ماہرین لسانیات پہلے ہی اس قسم کے مفروضات وضع کرنے کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر:
"ایک زیرو فونیوم فرانسیسی کے تمام دوسر مے فونیومز کے خلاف اس میں مخالف ہوتا ہے که اس میں کوئی فرق کرنے والی خصوصیات اور کوئی مستقل فونیٹک قدر شامل نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس، زیرو فونیوم کا مناسب فعل فونیوم کی عدم موجودگی کے خلاف ہوتا ہے۔" اسی طرح، اگر ہم یہاں پیش کیے جانے والے تصور کو شکل میں لائیں، تو تقریباً یه کہا جا سکتا ہے که مانا جیسے تصورات کا فعل معنی کی عدم موجودگی کے خلاف ہموتا ہے، بغیر خود کسی خاص معنی کے شامل کیے۔

نشان دینے والے کی فراوانی، اس کا اضافی کردار، اس طرح ایک محدودیت کا نتیجہ ہے، یعنی ایک ایسی کمی کا نتیجہ ہے جورا کرنا ضروری ہے۔ اب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ لیوی-لیوی سٹراس میں آزاد کھیل کا تصور کیوں اہم ہے۔ ان کی بات چیت میں کھیل یا آزاد کھیل کے حوالے اکثر ملتے ہیں، خاص طور پر ان کی کتاب

"The Savage Mind"

میں۔ یه حواله ہمیشه ایک تناؤ میں الجها ہوا ہوتا ہے۔

سب سے پہلے، یہ تاریخ کے ساتھ تناؤ میں ہوتا ہے۔ یہ ایک کلاسیکی مسئلہ ہے، جس پر اعتراضات اب پرانے یا استعمال شدہ ہو چکے ہیں۔ میں صرف اس مسئلے کی باضابطہ شکل کی نشاندہی کروں گا: تاریخ کو کم کر کے، لیوی-لیوی سٹراس نے ایک ایسے تصور کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو ہمیشہ ٹیلیولوجیکل اور اسکیٹولوجیکل مابعدالطبیعیات کے ساتھ شریک کار رہا ہے، دوسر مے لفظوں میں، تضاد کے طور پر، اس فلسفہ کے ساتھ شریک کار ہے جسے یقین کیا گیا تھا کہ تاریخ اس کے خلاف ہو سکتی ہے۔ اگرچہ ایسا لگتا ہے که تاریخیت کا موضوع فلسفے میں کچھ تاخیر سے آیا ہے، ہمیشہ موجود ہونے کی حیثیت کے تعین کی ضرورت ہوتی ہے۔

یه نقطه نظر لیوی-لیوی سٹراس کو اس بات کو تسلیم کرنے سے نہیں روکتا که سست روی، پکنے کا عمل، مثال کے طور پر) حقائق کی مسلسل تبدیلیاں، تاریخ

"Race and History"

میں

۔ لیکن، ایک عمل کے مطابق جو روسو اور ہیسرل کا بھی تھا، اسے "تمام حقائق کو ایک طرف رکھنا" ( ضروری ہے جب وہ کسی ساخت کی خصوصیت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جیسے روسو، اسے ہمیشہ ایک نئی ساخت کے آغاز کا تصور کرنا چاہیے، ایک ماڈل کی بنیاد پر کہ فطرت میں فطرت کا ایک بڑا الٹ پھیر، قدرتی ترتیب کا ایک قدرتی تعطل، فطرت کو ایک طرف رکھنا۔

آزاد کھیل کے ساتھ موجودگی کے تناؤ کے علاوہ، آزاد کھیل کا تناؤ بھی موجود ہے۔ آزاد کھیل موجودگی کی رکاوٹ ہے۔ کسی عنصر کی موجودگی ہمیشہ ایک نظام میں فرق اور زنجیر کی حرکت میں ایک نشان دہی اور متبادل حوالہ ہے۔ آزاد کھیل ہمیشہ عدم موجودگی اور موجودگی کا باہم کھیل ہے، لیکن اگر اسے بنیادی طور پر سمجھا جائے، تو آزاد کھیل کو موجودگی اور عدم موجودگی کے متبادل سے پہلے سمجھنا چاہیے؛ وجود کو موجودگی یا عدم موجودگی کے طور پر اس وقت سے سمجھا جانا چاہیے جب سے آزاد کھیل کی ممکنہ صورت موجود ہے اور اس کے برعکس نہیں۔

اگر لیوی-لیوی سٹراس نے، کسی بھی دوسر مے سے بہتر، تکرار کے آزاد کھیل اور آزاد کھیل کی تکرار کو روشنی میں لایا ہے، تو کوئی کم از کم ان کے کام میں موجودگی کی ایک قسم کی اخلاقیات، موجودگی کے بار مے میں یادگاریت، آرکیٹک اور فطری معصومیت کی اخلاقیات کو دیکھتا ہے، تقریر میں موجودگی اور خود موجودگی کی پاکیزگی کی اخلاقیات — ایک اخلاقیات، یادگاریت، اور یہاں تک که شرمندگی جو وہ اکثر نسلیاتی منصوبے کی تحریک کے طور پر پیش کرتے ہیں جب وہ ابتدائی معاشروں کی طرف بڑھتے ہیں — ان کی نظر میں مثالی معاشر ہے۔

یه نظریه که موجودگی کی طرف مڑنا، غائب اصل کی موجودگی، اس طرح آزاد کھیل کی سوچ کا اداس، منفی، یادگار، مجرمانه، روسوائی پہلو ہے، جس کے بار ہے میں نطشے کا بیان — دنیا کے آزاد کھیل کی خوشی کا اعلان اور بغیر سچائی، بغیر اصل، ایک فعال تشریح کے لیے پیش کیا گیا — اس کا دوسرا رخ ہوگا۔ یه اعلان پھر مرکز کی عدم موجودگی کو مرکز کے نقصان کے طور پر متعین نہیں کرتا۔ اور یه کھیل کو بغیر حفاظت کے کھیلتا ہے۔ کیونکه ایک یقینی آزاد کھیل ہے: جو دیے گئے اور موجود، موجودہ، حصوں کی تبدیلی تک محدود ہوتا ہے۔ مطلق امکان میں، اعلان خود کو جینیاتی بے قاعدگی کے حوالے بھی کر دیتا ہے، نشان کے بیجانی مہم کو۔

اس طرح دو تفسیروں کی دو تشریحات ہیں، ساخت کی، نشان کی، آزاد کھیل کی۔ ایک تفسیر سچائی یا اصل کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہے جو آزاد کھیل اور نشان کے حکم سے آزاد ہو، اور ضرورت کی تفسیر کو جلاوطنی کی طرح جیتی ہے۔ دوسری، جو اب اصل کی طرف نہیں مڑتی، آزاد کھیل کو قبول کرتی ہے اور انسان اور انسانیت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، نام انسان اس ہستی کا نام ہے جس نے مابعدالطبیعیات یا آنٹو-الہیات کی تاریخ کے دوران— دوسر مے لفظوں میں، اس کی پوری تاریخ کے دوران— دوسر میں خواب دیکھا ہے۔ دوسری تفسیر دوران— مکمل موجودگی، یقین دہانی کی بنیاد، اصل اور کھیل کے اختتام کا خواب دیکھا ہے۔ دوسری تفسیر

کی تفسیر، جس کی طرف نطشے نے ہمیں اشارہ دیا ہے، نسلیات میں اس طرح کی نئی انسانیت کے "الہام" کی تلاش نہیں کرتی جیسا که لیوی-لیوی سٹراس چاہتے تھے۔

آج بہت سے اشار ہے ہیں جو ہمیں تجویز کرتے ہیں که ہم ان دو تفسیروں کو سمجھ سکتے ہیں جو بالکل غیر مصالحتی ہیں، حالانکه ہم انہیں بیک وقت جیتے ہیں اور ایک غیر واضح معیشت میں ان کو مصالحت کرتے ہیں— وہ میدان جو ہم انسانی علوم کو کہتے ہیں، اس طرح کی پیچیدہ فیشن میں شریک ہیں۔

جہاں تک میرا تعلق ہے، اگرچہ ان دونوں تفسیروں کو ان کے فرق کا اعتراف کرنا اور ان کے ناقابل تبدیل ہونے کو اجاگر کرنا ضروری ہے، میں یقین نہیں کرتا کہ آج کوئی انتخاب کا سوال ہے، پہلے اس لیے کہ ہم ایک ایسی جگہ میں ہیں (آئیے عارضی طور پر کہیں، تاریخیت کی جگہ) جہاں انتخاب کی زمرہ خاص طور پر معمولی لگتی ہے؛ اور دوسر مے میں، اس لیے کہ ہمیں پہلے اس مشترکہ بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس ناقابل تبدیل فرق کے فرق کو۔ یہاں ایک قسم کا سوال ہے، جسے تاریخی کہیے، جس کی ہم آج ہی تصور، تشکیل، گیسٹیشن، محنت کی جھلک دیکھ رہے ہیں۔ میں ان الفاظ کو استعمال کرتا ہوں، میں مانتا ہوں، بیچ کی پیدائش کے کاروبار کی طرف نظر ڈالتے ہوئے — بلکہ ان کی طرف بھی نظر ڈالتے ہوئے جو، ایک کمپنی میں جس سے میں خود کو خارج نہیں کرتا، اپنی آنکھیں اس کا سامنا کر خ

ہوئے بند کرتے ہیں جو ابھی ناقابل بیان ہے جو خود کو اعلان کر رہا ہے اور جو ایسا صرف اس وقت کر سکتا ہے جب پیدائش کی خبر ہو، جیسا که ضروری ہوتا ہے، غیر قسم کے تحت، غیر شکل، گونگا، بچه، اور خوفناک شکل میں۔

## تشريح

معنی کی زیادتی اور اضافی کردار: لیوی-لیوی سٹراس نے انسانی تجربے میں معنی کی اضافی مقدار کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ یه اضافی معنی علامتی سوچ کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں، جہاں نشان دینے والا اور جس کی طرف یه اشارہ کرتا ہے وہ تکمیلی رشتے میں رہتے ہیں۔

آزاد کھیل کا تصور: لیوی-لیوی سٹراس نے آزاد کھیل کو ایک اہم تصور کے طور پر پیش کیا ہے، جہاں معنی کی کمی کی وجه سے متبادل عناصر کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ آزاد کھیل کی حالت میں، موجودگی اور عدم موجودگی کے درمیان ایک باہم کھیل ہوتا ہے، جہاں معنی کی تبدیلیاں ممکن ہوتی ہیں۔

تاریخ اور موجودگی کے ساتھ تناؤ: لیوی-لیوی سٹراس نے تاریخ اور موجودگی کے تصور کو چیلنج کیا ہے۔ ان کے مطابق، تاریخ کو ایک مقررہ تصور کے طور پر سمجھنا آزاد کھیل کے تصور کے خلاف ہے، جہاں ماضی کے بغیر موجودہ ساخت کی خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ موجودگی کا تناؤ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آزاد کھیل موجودگی کی مستقل حیثیت کو چیلنج کرتا ہے۔

اخلاقیات اور یادگاریت: لیوی-لیوی سٹراس نے اپنے کام میں موجودگی کی ایک قسم کی اخلاقیات اور اصل کے بارے میں یادگاریت کو ظاہر کیا ہے، جہاں وہ ابتدائی معاشروں کو مثالی مانتے ہیں۔ یه نظریه که موجودگی کی طرف مڑنا غائب اصل کی موجودگی ہے، آزاد کھیل کی سوچ کا ایک پہلو ہے۔

دو تفسیری تشریحات: لیوی-لیوی سٹراس کے کام میں دو متضاد تفسیری تشریحات موجود ہیں۔ ایک تفسیر سچائی یا اصل کی تلاش کرتی ہے جبکه دوسری تفسیر آزاد کھیل کو قبول کرتی ہے اور انسان اور انسانیت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ نطشے کی تفسیر آزاد کھیل کی خوشی کا اعلان کرتی ہے، جہاں مرکز کی عدم موجودگی کو ایک نئی تشکیل کی ضرورت کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔

موجودہ انسانی علوم کا منظر: ان دو متضاد تشریحات کے ساتھ موجودہ انسانی علوم کا منظر مشترکہ بنیاد اور فرق کو سمجھنے کی کوشش میں ہے۔ ان نظریات کی روشنی میں، ہم ایک نئی تشکیل کی ابتدائی شکل کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں آزاد کھیل کی اہمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے اور مرکز کی عدم موجودگی کی تبدیلیوں کو سمجھا جاتا ہے۔

یه وضاحت لیوی-لیوی سٹراس کے فلسفے کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے، جن میں آزاد کھیل، تاریخ، موجودگی، اور معنی کی اضافی حرکت کے تصورات شامل ہیں۔ ان کے نظریات نے انسانی تجربے کی مختلف جہات کو سمجھنے کے نئے طریقے پیش کیے ہیں۔

ژاک دریدا کے مضمون "ساخت، نشان اور کھیل علوم انسانی کے کلامیے میں" کے آخری پیراگراف میں، وہ انسانی علوم میں ساخت، نشان، اور کھیل کے مفہوم پر ایک گہرائی میں تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ دریدا کے نظریات کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ روایتی فلسفیانہ تصورات کو چیلنج کریں اور ان کے پیچھے موجود بنیادی مفروضات کو بے نقاب کریں۔

دریدا کے مضمون کا یه آخری پیراگراف ہے اور اس میں وہ بتاتا ہے که انسانی علوم میں معنی کی دو طرح سے تشریح کی جاتی ہے – ایک 'سچائی یا اصل کی تلاش' اور دوسرا 'آزاد کھیل اور نئی تشکیل کی قبولیت کے طریقے سے ۔

سچائی یا اصل کی تلاش: یه تشریح اس بات پر زور دیتی ہے که ہمیں موجودگی کی اصل حقیقت یا مرکز کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس نقطه نظر کے پیروکار سمجھتے ہیں که تاریخ اور فلسفے کی اصل حقیقت کو تلاش کرنا ممکن ہے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں که اگر ہم اصل کو دریافت کر لیں تو ہم ایک مکمل سچائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یه تشریح ایک طرح کی جلاوطنی کی حالت پیدا کرتی ہے، جہاں تفسیر کی ضرورت ایک بوجھ کی طرح محسوس ہوتی ہے، اور یه تفسیر ایک داخلی جلاوطنی کی حالت پائی جاتی ہے۔

آزاد کھیل اور نئی تشکیل کی قبولیت: دوسری تشریح آزاد کھیل کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے اور اصل کی تلاش کو غیر ضروری سمجھتی ہے۔ یہ نقطہ نظر اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں آزاد کھیل کو قبول کرتے ہوئے نئے معنی کی تشکیل کرنی چاہیے۔ نطشے کی فلسفہ بھی اسی تفسیر کے قریب ہے، جو دنیا کے آزاد کھیل کی خوشی کا اعلان کرتا ہے اور بغیر سچائی یا اصل کے معنی کی تشکیل کی ضرورت کو سمجھتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق، ہمیں موجودگی کے تصور کو چیلنج کرنا چاہیے اور بغیر مرکز کے معنی کی تشکیل کی کوشش کرنی چاہیے۔

دریدا کے نزدیک، یه دونوں تشریحات ایک دوسر مے سے بالکل مختلف ہیں، لیکن وہ انسانی علوم کے میدان میں ایک ساتھ موجود ہیں۔ دریداکا کہنا سے که ان دونوں کو مکمل طور پر ملانا ممکن نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کے فرق کو تسلیم کرتے ہوئے مشترکه بنیاد تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یه مشترکه بنیاد انسانی تجربے کی تاریخ اور اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی جانب ایک قدم ہے۔

دریدا مزید اشارہ کرتے ہیں کہ یہ نئی تشکیل ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ابھی واضح نہیں ہے، اور اس کی فطرت غیر متعین اور مبہم ہے۔ یہ تشکیل ایک ایسے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ابھی غیر واضح ہے اور جو ایک نئی تشکیل کی راہ پر ہے، جہاں ہم موجودہ تصورات کی حدود کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ دریدا کے مطابق، یہ ایک ایسی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے جسے ابھی تک واضح الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور جو انسانی علوم کے مستقبل کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کر مے گا۔

نتيجه

دریداکا نظریه اس بات پر زور دیتا ہے که انسانی علوم میں معنی اور تفسیریات کی تشکیل ہمیشه ایک جاری عمل ہوتا ہے، جہاں ہمیں روایتی تصورات کو چیلنج کرتے ہوئے نئے معنی کی تشکیل کرنی چاہیے۔ ان کے نزدیک، اصل کی تلاش اور آزاد کھیل دونوں کی اہمیت ہے، اور ہمیں ان دونوں کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یه نظریه اس بات کو ظاہر کرتا ہے که انسانی تجربے کی تشکیل ہمیشه جاری رہتی ہے، اور ہمیں اس تشکیل کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو انسانی علوم کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔۔۔۔۔۔

-----

اردو مترجم کے نوٹس

## مضمون کو سمجھنے میں پہلا نوٹ

ڑاک دریدا اپنے مضمون "ساخت، نشان، اور کھیل انسانی علوم کے کلامیے میں" میں ساختیاتی نظر نے کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ ساخت کی سیاست اور اس کے حدود پر روشنی ڈالتے ہیں۔ دریدا کا کہنا ہے که ساخت کا تصور اتنا ہی پرانا ہے جتنا که علم کا تصور، لیکن اس پر کبھی کھل کر بحث نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں که مرکز وہ اصول ہے جو ساخت کو اس کی شکل دیتا ہے، اسے منظم اور متوازن کرتا ہے، لیکن اسی وقت، کھیل کو محدود کرتا ہے اور ساخت کے اندر محدود مکالمے کی اجازت دیتا ہے۔ مرکز وہ جگہ ہے جو

تبدیلیوں سے متاثر نہیں ہوتی، حالانکہ وہ ساخت کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر، خدا انسان کی زندگی کا مرکز ہے اور قوانین کی ہدایت دیتا ہے، لیکن وہ خود اس زندگی کا حصہ نہیں ہے۔

ساخت" سے مراد کسی بھی نظام یا تصور کی بنیادی ترتیب اور تنظیم ہے، جس میں مرکزیت کا کردار " اہم ہوتا ہے۔ یہاں "نظام" اور "تصور" وسیع معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں اور ان کا اطلاق مختلف :شعبوں میں ہوتا ہے، جیسے که

زبان کا نظام: یه زبان کی ساخت کو بیان کرتا ہے جہاں الفاظ اور جملے قواعد و ضوابط کے تحت ترتیب دیے جاتے ہیں۔ سوسیر کے مطابق، زبان میں نشان

(sign)

ایک بنیادی اکائی ہوتی ہے جس میں نشان دینے والا

(signifier)

اور نشان شده

(signified)

شامل ہوتے ہیں۔

ثقافتی نظام: یه مختلف ثقافتی عناصر کی تنظیم اور ترتیب کو بیان کرتا ہے، جیسے رسوم و رواج، روایات، اور اقدار۔ کلود لیوی-لیوی سٹراس کے کام میں ثقافت کو فطرت کے ساتھ مقابلے میں دیکھا جاتا ہے۔

معاشرتی نظام: یه سماجی ڈھانچے کی تشکیل کو بیان کرتا ہے، جہاں افراد اور گروہوں کے درمیان تعلقات کی تنظیم ہوتی ہے، جیسے خاندانی ڈھانچہ یا معاشرتی طبقات۔

فلسفیانه تصور: یهاں "تصور" سے مراد فلسفیانه نظریات کی ترتیب اور تنظیم ہے، جیسے که حقیقت یا وجود کی نوعیت کا تجزیه۔

ڑاک دریداکا مقصد ان تمام نظاموں یا تصورات میں موجود ساخت کو چیلنج کرنا ہے، خاص طور پر اس کے مرکزیت کے کردار کو، جو که مکالم اور معنی کی تشکیل کو محدود کرتا ہے۔ وہ ساخت کے اس تصور کو "ساخت کی ساختیاتی" کہتے ہیں، جو ساختیاتی نظر نے کی حدود کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے نزدیک، ساخت کی مرکزیت کو ختم کر کے، ہم آزاد کھیل کی صورت میں معانی کی نئی تشکیل کی اجازت دے سکتے ہیں۔

دریدا مرکز کو "ماورائی نشان" کہتے ہیں اور بتاتے ہیں که مرکز کھیل کو محدود کر کے فکر کی اضطرابی کیفیت کو کم کرتا ہے۔ ساختوں کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے، وہ کہتے ہیں که ایک مرکز دوسر مے مرکز سے بدل جاتا ہے، مثلاً انسانی معاشرت میں مرکز خدا سے نشاۃ ثانیہ کے انسان کی طرف منتقل ہوا۔ جب ساخت کی ساخت کا جائزہ لیا جاتا ہے، تو ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ساخت ختم ہو جاتی ہے اور ایک لمحه آتا ہے جب مرکز کے ہٹنے سے لا محدود کھیل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت، ہر نشان دوسر مے نشانات کے حوالے سے خود کو بیان کرتا ہے، جس سے پته چلتا ہے که کوئی مرکز نہیں ہے۔

دریدا اس بات پر زور دیتے ہیں که "مرکز کی عدم موجودگی" کا کوئی خاص واقعه یا نظریه نہیں ہے جو اس کا سبب بنا ہو۔ انہوں نے تین اہم ناموں کا ذکر کیا ہے: نطشے کی مابعد الطبیعاتی تنقید، فرائیڈ کی خود موجودگی کی تنقید، اور ہیڈیگر کی مابعد الطبیعات کی تباہی۔ یه نظریات پہلے سے موجود مرکز کو ختم

کرتے ہیں اور مابعد الطبیعات کی تاریخ اور اس کی تباہی کے درمیان ایک منفرد دائرہ قائم کرتے ہیں۔ دریدا ساختوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کے حق میں نہیں ہیں بلکہ وہ ساخت کی ضرورت پر زور دیتے ہیں تاکه مکالمه ممکن ہو سکے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ نشان کی پوری تصور کو چیلنج کرتے ہوئے نئے کھیل کی شکل کو اپنایا جائے۔

دریدا سوسیر کے نشان کے تصور کے بار مے میں بھی بات کرتے ہیں جہاں نشان دینے والا اور نشان شدہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کے نزدیک ان دونوں کے درمیان فرق کو کم کرنے کے دو طریقے ہیں: پہلا روایتی طریقہ سے جو نشان دینے والے اور نشان شدہ کے درمیان غیر ضروری تعلق کو مانتا سے اور دوسرا یہ سے که اس غیر ضروری تعلق کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔

یہی دراصل دریدا کے مضمون کا اصل نکتہ ہے۔ وہ ایک نئے سوچ کے انداز پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جو پرانے سے محدود نہیں ہوتا۔ دریدا لیوی-لیوی سٹراس کے بائنریز کے تصور کو بھی ختم کرتے ہیں، جہاں وہ فطرت اور ثقافت کو دو الگ الگ زمروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ دریدا کہتے ہیں که بائنریز کی یہ مخالفت "سکینڈل" سے حل کی جاتی ہے، جیسا کہ انسٹ پر پابندی کی مثال سے واضح ہوتا ہے۔

دریدا کہتے ہیں که انسٹ پر پابندی ایک عالمی اصول ہے، جو ہر ثقافت میں مختلف طریقوں سے نافذ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، مسلمانوں میں کزنز کی شادی جائز ہے جبکه ہندوؤں میں نہیں۔ دریدا بائنریز کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں که ان میں خامیاں ہیں۔

دریداکا کہنا ہے که ساخت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکه اس میں موجود خامیوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ ساخت کو اس لیے برقرار رکھنا ضروری ہے تاکه اس کی تنقید کی جا سکے۔ ساختیاتی نظریه کسی ساخت کو سچائی کی قیمت کے طور پر پیش کرتا ہے، اور یه چیز تعمیراتی نظریے سے ہل جاتی ہے۔

دریدا اس عمل کو "برکولاژ" کہتے ہیں اور "برکولر" اس شخص کو کہتے ہیں جو اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ برکولر اپنے دستیاب وسائل کو استعمال کر کے مطلوبہ نتائج حاصل کرتا ہے۔ لیوی-لیوی سٹراس برکولر کی مخالفت میں انجینئر کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جو کہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو ساخت کو منظم اور مستحکم بناتا ہے۔

آخر میں، دریدا کہتے ہیں که ساخت، نشان، اور کھیل کی دو تشریحات ہیں: ایک مکمل سچائی کی تلاش کرتی ہے۔ پہلی تشریح انسانی تاریخ میں کرتی ہے۔ پہلی تشریح انسانی تاریخ میں

غالب رہی ہے، جبکه دوسری اب ابھر رہی ہے۔ کھیل کو موجودگی اور عدم موجودگی کے متبادل کو ختم کرنا چاہیے، اور اس طرح ہمیں مرکز یا اصل کی عدم موجودگی کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم سچائی کی ضرورت کو چھوڑ دیں، تو کھیل ممکن ہے۔ اس طرح، ایک ایسا فلسفه ممکن ہے جو تصورات، سمت، یا ہم آہنگی کے بغیر ہو۔

دوسرا نوٹ

اگست 2013ء میں بین الاقوامی شہرت کے حامل تحقیقاتی ادبی رسالے 'سکالر ریسرچ' میں انگریزی زبان کی استاد بیبتاکا ایک مقاله شایع ہوا جس کا عنوان تھا: ' انسانی علوم کے کلامیے میں ساخت، نشان اور کھیل' کے خصوصی حوالے کی روشنی میں ژاک دریدا بطور ردتشکیلی فلسفی'

JACQUES DERRIDA AS A DECONSTRUCTIVE THEORIST WITH SPECIAL REFERENCE TO "STRUCTURE, SIGN AND PLAY IN THE DISCOURSE OF HUMAN SCIENCES"

Babita ,Assistant Professor of English University College Kurukshetra University Kurukshetra

ژاک دریدا (2004-1930) مغربی فلسفے کی تاریخ کے سب سے زیادہ اثرانداز مفکرین میں سے ایک ہیں۔ دریدا نے جدید ادبی اور ثقافتی نظر نے میں "ردتشکیل" کے وسیع پیمانے پر پہچانے جانے والے رجحان کو متعارف کرایا۔ دریداکا کہنا تھا که ردتشکیل کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جو کسی متعین اصولوں یا طریقہ کار پر مبنی ہو، لیکن اسے پڑھنے، لکھنے اور سب سے بڑھ کر متنی تشریحات کو چیلنج کرنے کے طریقے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو روایتی تصورات پر مبنی ہوتے ہیں۔ یه روایتی تصورات انسانی خودی، بیرونی دنیا، اور زبان و معنی کی مستحکم نوعیت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ردتشکیل کو ایک تجزیاتی عمل، تنقید کی ایک قسم، اور لکھنے اور پڑھنے کے ایک طریقے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یه ایک وسیع رجحان کے طور پر ان تمام چیزوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 1940 کی دہائی میں نئی تنقید اور اس کے بعد ساختیات کی طرح، ردتشکیل ہمار ہے دور کی سب سے زیادہ اثرانداز تنقیدی تحریک ہے۔

ردتشکیل کے مطابق، کوئی بھی ادبی کام اپنی اصل بات کو مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا، اور اس لیے ناقدین کا کام اسے ردتشکیل کر کے دوبارہ تخلیق کرنا ہے۔ اس عمل میں ان کے الفاظ ان کے معنی کی ظاہری شکل نہیں بلکہ "تلاش کا نشان" ہیں۔ اس مقالے کا مقصد یہ ہے که ردتشکیل کا نظریہ کیا ہے اور یہ کس

طرح پرانے ادبی نظریات، خاص طور پر نئی تنقید اور ساختیات سے مختلف ہے۔ دریداکی ردتشکیلی فلسفه کلود لیوی-لیوی سٹراس کی ساختیاتی انسانیات کے ردعمل میں سامنے آئی۔

دریدا نے متنی نقطه نظر سے سیاسیات اور اداروں کے تجزیے کی طرف بڑھتے ہوئے ترقی کی۔ 1960 کی دہائی میں ان کا کام عام طور پر مابعد ساختیات کے عروج میں ایک اہم لمحه سمجھا جاتا ہے۔ تین بنیادی کاموں - "گراماٹولوجی کے بار مے میں"، "تقریر اور مظہر" اور "تحریر اور اختلاف" - میں دریدا مرکز، کاموں - "گراماٹولوجی کے بار مے میں خود آگاہ اور اتحدید شناخت، اور معنی کے تصورات کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ اپنی تحریروں کے بار مے میں خود آگاہ اور خود تنقیدی ہیں۔ دریدا کا بحر اوقیانوس کے پار اثر و رسوخ ایک اہم سمینار سے وابسته کیا جا سکتا ہے جو 1966 میں جان ہاپکنز یونیورسٹی میں منعقد ہوا تھا۔ اس کانفرنس میں رولان بارتھس، ژاک لاکان، اور لوسین گولڈمین جیسے اہم فرانسیسی نظریه دانوں نے خطاب کیا۔ دریدا نے خود "ساخت، نشان، اور کھیل انسانی علوم کے کلام میں" کے عنوان سے ایک پیش قدمی مضمون پیش کیا، جو یہ ظاہر کرتا ہے که دریدا نے ساختیات سے کیا حاصل کیا اور اس سے ان کی راستے کہاں الگ ہیں۔ 1970 کی دہائی کے دوران، یہ امریکہ میں تنقیدی تحریر کا ایک اثراندازہ ٹکڑا رہا۔

مغربی مابعدالطبیعات (i):ساخت، نشان اور کھیل" میں دریداکی کوشش تین بنیادی نکات پر مرکوز ہے"
کی تاریخ کی کچھ خصوصیات کو بیان کرنا، جو "ساخت" اور "مرکز" کے بنیادی تصورات سے نکلتی ہیں،
ایک "واقعه" کا اعلان کرنا - حقیقت میں، تاریخی حرکتوں کی ایک پیچیدہ سیریز - جس کے ذریعے ان (ii)
مرکزی تصورات کو چیلنج کیا گیا، مثال کے طور پر ساختیاتی انسانیات کے ماہر لیوی لیوی سٹراس کے کام
یہ تجویز دینا که موجودہ اور مستقبل کے خیالات اور زبان کے طریقے (iii) کا استعمال کرتے ہوئے؛ اور
لیوی-لیوی سٹراس کی بصیرتوں کو مابعدالطبیعات کے ساتھ اپنے تعلقات کو بیان کرنے میں کیسے
استعمال کر سکتے ہیں۔

دریدا کے مطابق، "ساخت" کے تصور کی پوری تاریخ کو مرکز کے مرکز کے لیے تبدیلیوں کی ایک سیریز کے طور پر سمجھنا چاہیے۔ مرکز مختلف شکلوں میں نام حاصل کرتا ہے اور مابعدالطبیعات کی تاریخ، مغرب کی تاریخ کی طرح، ان استعاروں اور کنایات کی تاریخ ہے۔ اس کی تشکیل موجودگی کے طور پر ہونے کے تعین کی ہے، اس لفظ کے تمام معنی میں۔ یہ ممکن ہوگا که دکھایا جائے که تمام بنیادی اصولوں، اصولوں یا مرکز سے متعلق نام ہمیشہ موجودگی کی ایک مستقل حیثیت کی نشاندہی کرتے ہیں۔

دریداکا دعویٰ سے که ساخت کا تصور جس نے مغربی سائنس اور فلسفے پر حاوی رہا ہے، ہمیشه ایک "مرکز یا موجودگی کا نقطه، ایک مستحکم اصل" کے طور پر حواله دیا گیا ہے۔ ایسے مرکز کا فعل ساخت

کو منظم کرنا اور اس میں موجود اصطلاحات اور تصورات کے آزاد کھیل کو محدود کرنا ہے، دوسر مے لفظوں میں، اس طرح کے کھیل کو بند کرنا ہے۔

یہاں 'ساخت، نشان اور کھیل' میں وہ اپنی تنقید کو خاص طور پر لیوی - لیوی سٹراس کی ساختیات انسانیات کی ساختیات کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں که یه ساختیات ایک غیر واضح مفروضے پر مبنی ہے جو تمام ساخت کے تصورات میں شامل ہے، ساخت اور مرکز کے درمیان ایک مخالفت، جو جیسا که دریدا کہتے ہیں، ساخت کو متوازن، منظم اور منظم کرنے کے لیے تھا - کوئی غیر منظم ساخت تصور نہیں کر سکتا - بلکه اس سے بڑھ کر اس بات کو یقینی بنانا تھا که ساخت کا منظم کرنے والا اصول اس ساخت کے آزاد کھیل کو محدود کر ہے۔" تاہم، دریدا کا دعویٰ ہے که یه مرکز ساختیاتی مسئله نہیں تھا، بلکه یه رکاوٹ اور خلل تھا جس نے سب سے پہلے "ساختوں کے آزاد کھیل" کی ضرورت کا احساس دلایا، جیسا که سوسیر، مثلاً، بیان کرتا ہے که نظام یا زبان کی "ساخت" میں نشان کس طرح سمجھے جا سکتے ہیں که عناصر "ہر ایک دوسر ہے کا اشارہ کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں۔

لیکن ساختیات اس "مرکز کی خواہش" کو ساخت کے قیام میں تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ دریدا نے اس خواہش کو لیوی-لیوی سٹراس کے کام میں خود ہی تلاش کیا، جہاں "آزاد کھیل" کی فعالیت کی وضاحت کی خواہش اور ایک ہی وقت میں، مرکز کی خواہش کی ضمنی خواہش ثقافت پر فطرت کی فوقیت کے

اظہار میں شامل ہے، "اصل کے لیے یادگاریت کی ایک اخلاقیات، ایک قدیمی اور فطری معصومیت کی اخلاقیات۔" دریدا ساختیاتی ردعمل کے عمل کے ذریعے یه ظاہر کرتے ہیں که مخالفت، چاہے الٹی ہو یا نہیں، "آزاد کھیل" اور "مرکز" دونوں کو غیر مخالفت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے که یه دونوں فعالیت اور منظم کرنے والے اصول ہیں۔

اگرچہ اس طرح ساخت مرکز پر انحصار کرتی ہے، مرکز خود مستحکم اور "ساختیت سے بچ جاتا ہے،" کیونکہ یہ ساخت کے دیگر عناصر کے تبدیلی کے دائر ہے سے باہر ہے۔ لہٰذا مرکز، الٹا، ساخت سے باہر ہے، اور ایک مرکوز ساخت کا تصور صرف "متضاد طور پر ہم آہنگ" ہے۔ جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ ایک "پراعتماد یقین" کی خواہش ہے جو کسی بھی کھیل کی تباہ کن یا خطرناک پہنچ سے پر مے ہے جو ساخت کو متاثر کر سکتی ہے۔ مرکز، جو ساخت کو استحکام، اتحاد اور اختتام فراہم کرتا ہے، ایک "اصل" یا "مقصد" کے طور پر تصور کیا جا سکتا ہے، جو ایک "مکمل موجودگی" کے تصور کو تحریک دیتا ہے "مقصد" کے طور پر تصور کی استحکام اور اختتام کی ضمانت دے سکتا ہے۔

دریدا کہتے ہیں که مرکز کے اس طرح کے خاتمے کا آغاز نطشے، فرائیڈ اور ہیڈیگر سے ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ایک قسم کے منفرد دائر مے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مثلاً، نطشے نے خدا اور عیسائیت کی موت کی پیشگوئی

کی۔ اس نے کہا که خدا یا کوئی بھی حتمی حواله نقطه واقعی "مر جاتا ہے" (جدید دنیا کے لیے مرکوز نہیں رہتا)۔ فرائیڈ نے شعور کی اور انسانی موضوع کی خودی کی تنقید میں مشغول کیا۔

لفظ "ردتشکیل" دریداکی جانب سے فلسفی مارٹن ہیڈیگر کے "تباہ کن" تجزیے کے تصور کے جواب میں بنایا گیا تھا۔ ہیڈیگر نے موجودگی اور وقت کے روایتی مابعدالطبیعات کا دوبارہ جائزہ لیا۔ ان میں سے ہر ایک مفکر کی گفتگو نے کچھ مرکزی تصورات اور زمروں کو سوالیہ نشان بنا دیا جو افلاطون اور ارسطو کے بعد سے مغربی سوچ پر حاوی رہے ہیں۔ دریدا سوسیریائی لسانیات سے ایک سیٹ بائنری اپوزیشن ۔ بائنری تضادات (جیسے فطرت/ثقافت، خام/پکا وغیرہ) کو مغربی مابعدالطبیعات کے دعووں پر چیلنج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دریداکا ماننا ہے کہ زبان ایک نشانوں کا نظام ہے اور زبان اور حقیقت کے درمیان رشتہ ایک سیٹ کے نشانوں اور متعلقہ نشان شدہ کے درمیان رشتہ کے طور پر لیا جاتا ہے۔

دریدا مغرب کی اس بات پر تبصرہ کرتے ہیں کہ مغرب کی کوئی حتمی اتھارٹی، جوہر اور معنی کی آخری منزل کی خواہش ہے جو "ماورائی نشان" ہے۔ یہ ماورائی نشان لوگوس ہے جہاں سے تمام سچائی کی ابتدا ہوتی ہے، موجود رہتی ہے اور جو ناقابل تحلیل اور ناقابل سوال ہے۔ خدا کی تفہیم لوگوس کی خود موجودگی کا دوسرا نام ہے۔ لوگوس لا محدود اور خود موجود ہو سکتا ہے اور یہ اپنے آپ سے باہر سے کوئی نشان دینے والا ادھار نہیں لیتا جو کہ اسے متاثر کر ہے اور اسے ایک ہی وقت میں متاثر کر ہے۔

دریدا نے دعویٰ کیا که مغربی روایت نے زبان کی لامتناہی زندگی کو دبا کر اور کچھ سوچ کو کنار مے پر ڈال کر معنی کو دبا دیا۔ اس طرح، ردتشکیل خود اپنی ردتشکیل کرتی ہے، ایک خود متضاد کوشش میں، یه چیزوں کو ویسا ہی چھوڑ دیتی ہے جیسی وہ تھیں، واحد فرق یه ہے که زبان کے کھیل کے اندرونی شعور کی توسیع کی گئی ہے۔ دریدا مابعدالطبیعات، لسانیات اور ساختیات کو ایک زمر مے میں جمع کرتے ہیں۔

تحریر کے نئے تصور کو دریدا نے تین پیچیدہ الفاظ میں پیش کیا ہے: "فرق"، "نشان" اور "آرکی رائٹنگ۔" فرق کے دو پہلو ہیں: مختلف اور ملتوی کرنا۔ دریدا کے مطابق، ہر نشان دو افعال انجام دیتا ہے: مختلف کرنا اور ملتوی کرنا، نشان دینے والے اور نشان شدہ کے ذریعے نہیں۔ کوئی نشان مناسب نہیں ہے اور اس لیے ہر نشان "مٹان کے تحت" لکھا گیا ہے، "سوس ریپچر"، ایک اصطلاح جسے دریدا نے "نشان کی نااہلیت" کو بیان کرنے کے لیے بنایا۔ زبان کی نوعیت جو لسانی نشانوں کے درمیان اختلافات کے ذریعے معنی کو منتقل کرتی ہے اور جہاں موجود نشان کو غیر حاضر نشانات کے نشانات سے نشان زد کیا جاتا ہے، کسی بھی چیز کو حتمی طور پر کہنے کی امکان کو مسترد کرتی ہے۔

ردتشکیل زبان کے افسانے کو اس کے مابعدالطبیعاتی بنیاد کو بے نقاب کر کے توڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ دریدا کے تحریر کے تصور پر تبصرہ کرتے ہوئے، گایتری سپیوک کا کہنا ہے که یه "کچھ ایسا ہے جو اپنے اندر مستقل دوسری چیز کا نشان لے جاتا ہے؛ نفسیاتی ڈھانچه، نشان کا ڈھانچه۔" اس ساخت کو دریدا تحریر کا نام دیتے ہیں۔

دریداکی مغربی نظریه علم کی ردتشکیلی تنقید، جس طریقے سے مغربی دنیا کو جانتی ہے، اس نے انہیں مغربی ثقافت کے کئی اداروں کک رد تشکیل کرنے پر مجبور کیا۔ ان کے عمومی نظریات اور مخصوص تبصروں سے تین ایسے مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں جن کا براہ راست تعلق ادبی نظریه اور تنقید سے ہے: متنییت، عدم فیصله، اور حکمت عملی۔

دریداکا ماننا ہے که ادب صرف نشانوں کا ایک آزاد کھیل ہے جس کا کوئی مرکز نہیں ہوتا۔ ان کی تخریب کا نظریه زبان کو روایتی مغربی تصور سے آزاد کرنے کا مقصد رکھتا ہے، جو که متن کے ساتھ نمٹنے کے طریقوں کے ساتھ ہے۔ اسی حوالے سے، دریدا "تخریی" کو تشریح کی تعدد کی جگه پر ایک متبادل کے طور پر پیش :کرتے ہیں۔ دریدا کے الفاظ میں

اس طرح، تشریح کی دو تشریحات ہیں، ساخت کی، نشان کی، آزاد کھیل کی۔ ایک ایسی تشریح جو نشان " کے حکم سے آزاد ہے، اور جلاوطنی کی طرح تشریح کی ضرورت کو جیتی ہے۔ دوسری آزاد کھیل کو قبول کرتی ہے اور انسانیت اور انسانیت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، نام انسان اس ہستی کا نام ہے جو مابعدالطبیعات کی تاریخ یا انٹو-تھیولوجی کی تاریخ کے دوران - دوسر مے لفظوں میں، تسلی بخش بنیاد، "کھیل کا آغاز اور اختتام کے ذریعے - وہ اس دوسری تشریح کی تفسیر ہے جو که نطشے نے ہمیں دکھائی۔

دریدا کے مطابق، ایک لفظ اور دوسر مے کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، مصنف کبھی بھی اپنے معنی کو درست اور صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ اسے ہمیشہ اس سے زیادہ اور کچھ مختلف کہنا چاہیے جو وہ لکھائی کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ مزید برآں، درتشکیلی مطالع ہمیشہ ایک مخصوص نتائج کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، مطالع کے نتائج کے بار مے میں کسی بھی طرح کی معلق پن کے بغیر۔ اس کے مبینه نقصانات کے باوجود، ردتشکیل کی قدر ایک اصلاحی کے طور پر ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے کچھ احتیاطی تدابیر دیگر تفسیری نقطہ نظر میں شامل ہو جاتی ہیں۔

# انگریزی مترجم کے نوٹس

"La Structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines"

یه مضمون انسانی علوم کے کلام میں ساخت، نشان، اور کھیل کے موضوع پر ہے۔ اس میں لفظ: "jeu"

کو مختلف معنی میں ترجمه کیا گیا ہے جیسے

"play"

، (کھیل)

```
"interplay"
```

"game"

"stake"

(حصه)،

علاوه ازیں

"freeplay"

(آزاد کھیل) کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس مضمون کے تمام فٹ نوٹس مترجم کے اضافے ہیں۔ Interdite

اس كا مطلب "ممنوع"، "پريشان"، "الجهن ميں ڈالنا"، يا "خاموش" يے۔:

#### :نقل

"qui nalt toujours d'une certaine maniere d'etre implique dans le jeu, d'etre pris au jeu, d'etre comme etre d'entrée de jeu dans le jeu"

یه حواله ایک خاص طریقے سے کھیل میں شامل ہونے، کھیل میں پکڑ مے جانے، یا کھیل میں داخلے کی: حالت میں بہونے کی بات کرتا ہے۔

#### Le cru et le cuit:

یه کتاب کلود لیوی-لیوی سٹراس کی تحریر سے، جو 1964 میں شائع ہوئی۔

# Les structures elementaires de la parente:

یه کلود لیوی-لیوی سٹراس کی ایک اور مشہور کتاب سے، جو 1949 میں شائع ہوئی۔

## La pensee sauvage:

یه کتاب بھی کلود لیوی-لیوی سٹراس کی تحریر ہے، جو 1962 میں شائع ہوئی۔

#### **Bricoleur:**

اس کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جو مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ کام کرتا ہے، جیسے کسی چیز کو مختلف ٹکڑوں سے جوڑ کر بنانا۔

## G. Genette, Figures:

یه کتاب جیرارڈ جینیٹ کی تحریر ہے، جو 1966 میں شائع ہوئی۔

نکته: اس لفظ کا مطلب انگریزی اور فرانسیسی دونوں زبانوں میں "کمی کو پورا کرنا" اور "کچھ اضافی فراہم کرنا" ہوتا ہے۔ "ce signe s'ajoute, vient en sus, en supplement":

اس کا مطلب ہے که یه نشان خود کو شامل کرتا ہے، اضافی طور پر آتا ہے، یا ضمیمه کے طور پر آتا ہے۔

"Introduction a l'oeuvre de Marcel Mauss":

یه مضمون مارسل موس کے کام کے تعارف کے طور پر لکھا گیا، جو

"Sociologie et anthropologie"

میں شامل سے۔

Presumably: G. Charbonnier, Entretiens avec Claude Lévi-Strauss:

یه کتاب جارج چاربونیر کی تحریر ہے، جس میں کلود لیوی-لیوی سٹراس کے ساتھ انٹرویوز شامل ہیں، جو 1961 میں شائع ہوئی۔

## **Race and History:**

یه کتاب کلود لیوی-لیوی سٹراس کی تحریر ہے، جو 1958 میں

#### **UNESCO**

کی اشاعت کے طور پر شائع ہوئی۔

"l'unite d'un devenir, comme tradition de la verite dans la presence et la presence a soi, vers ls savoir dans la conscience de soi":

یه حواله ایک ہونے کی وحدت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے سچائی کی روایت موجودگی اور خود موجودگی میں، خود شعور میں علم کی طرف۔

"de la presence e soi dans la parole":

اس کا مطلب سے خود موجودگی میں موجودگی کی بات۔

"Tournee vers la presence, perdue ou impossible, de l'origine absente, cette thematique structuraliste de l'immediatete rompue est donc la face triste, negative, nostalgique, coupable, rousseauiste, de la pense du jeu dont l'affirmation nietzscheenne, l'affirmation joyeuse du jeu du monde et de l'innocence du devenir, l'affirmation d'un monde de signes sans faute, sans verite, sans origine, offert A une interpretation active, serait l'sutre face. Cette affirmation determine alors le noncentre autrement que comme perte du centre. Et elle joue sans securite. Car il y a un jeu stir: celui qui se limite a la substitution de pieces donnees et existantes, presenes. Dans le hasard absolu, l'affirmation se livre aussi a l'indetermination genetique, a l'aventure seminale de ls trace":

اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل کی عدم موجودگی کی طرف مڑنا، جو کھوئی یا ناممکن موجودگی ہے، اس موضوعیاتی سوچ کا اداس، منفی، یادگار، روسوائی پہلو ہے، جبکہ نطشے کا نظریہ، دنیا کے آزاد کھیل کی خوشی کا اعلان، اور بغیر سچائی، بغیر اصل، فعال تشریح کے لیے پیش کیا گیا، اس کا دوسرا پہلو ہے۔ یہ

اعلان پھر مرکز کی عدم موجودگی کو مرکز کے نقصان کے طور پر متعین نہیں کرتا۔ اور یہ کھیل کو بغیر حفاظت کے کھیلتا ہے۔ کیونکہ ایک یقینی آزاد کھیل ہے: جو دیے گئے اور موجود، موجودہ، حصوں کی تبدیلی تک محدود ہوتا ہے۔ مطلق امکان میں، اعلان خود کو جینیاتی بے قاعدگی کے حوالے بھی کر دیتا ہے، نشان کے بیجانی مہم کو۔

نقل: "From differer, in the sense of "to postpone," "put off," "defer." Elsewhere Derrida uses the word as a synonym for the German Aufschub: "postponement," and relates it to the central Freudian concepts of Verspa tung, Nachtraglichkeit, and to the "detours to death" of Beyond the Pleasure Principle by Sigmund Freud (Standard Edition, ed. James Strachey, vol. XIX, London, 1961), Chap":

اس کا مطلب سے که

"differer"

کا مطلب "ملتوی کرنا"، "موخر کرنا"، یا "تاخیر کرنا" ہے۔ دریدا اسے جرمن لفظ

"Aufschub"

کے مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں: "تاخیر"، اور اسے فرائڈ کے مرکزی تصورات سے جوڑتے ہیں، جیسے

Verspätung 'Nachträglichkeit

اور

"Beyond the Pleasure Principle"

میں موت کے راستے۔

یه نوٹس دریدا کے نظریات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جہاں وہ ساخت، نشان، اور کھیل کے تصورات کو فلسفیانه اور لسانی نقطه نظر سے جانچتے ہیں۔ ان کے مطابق، معنی کی ساخت اور تشریح ہمیشه تبدیل ہونے والی ہوتی ہے، اور مرکز کی عدم موجودگی کی وجه سے آزاد کھیل کی گنجائش پیدا ہوتی ہے، جو معانی کی تشکیل میں مختلف عناصر کو شامل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔